المرافق وللتيكلامين عادة كالمفتائك فوالد پر علا<u> بخَفَ</u> قِی وَارِج وَسَقَادِ الله تصنیف شخ عالت سرائج البرشامی شخ عبلت راج تربحیک قاربی مُفقی محسد الادی وتحميا المالية

درُد دوسلا کے احکام، فضائل وفوا مُدبرِ علمی تجتیقی و تاریخی دستاویز



مفتي محرفان قادي

مركز تحقيقات اسلاميتاد مان ولايو

#### ﴿ جمله حقوق محفوظ ميں ﴾

#### ملے کے پتے

﴿ فياالقران بهلی يکشنز لا مهور، کرا چی

﴿ منابغ شيم مندی کرا چی

﴿ قادری رضوی کټ خاندلا مهور

﴿ منته جمال کړم در بار مارکيث لا مهور

﴿ او ميرکټ خاندور بار مارکيث لا مهور

﴿ مندي کټ خاندور بار مارکيث لا مهور

﴿ مندي به بي بخش دو دُلا مهور

﴿ منابغ مندي به بي بخش دو دُلا مهور

﴿ منابغ مندي به بي بخش دو دُلا مهور

ایم فرید بک شال اردو یاز ارلا مور
ایم فرید بک شال اردو یاز ارلا مور
ایم مکتبه برکات المدینه بهادرآ یاد، کراچی
ایم مکتبه ایمی حضرت در بار مارکی لا مور
ایم مکتبه کا از الدینج بخش رود لا مور
ایم کتب خاند در بار مارکی لا مور
ایم مکتب خاند در بار مارکی لا مور
ایم مکتب فاندا قبال دود سیالکو که مکتبه فور بیدرضوییه الا مور
ایم مکتبه فور بیدرضوییه الا مور
ایم مکتبه میلا د جبلی گیشنز لا مور
ایم کاتبه میلا د جبلی گیشنز لا مور
ایم کاتبه میلا د جبلی گیشنز لا مور

#### كاروان اسلام پبليكيشنز

جامعها سلاميدلا بهورا يكى ن ماؤسنك وسائل ( مفوكر نياز بيك) لا مور

0300-4407048/042,7580004,5300353--4

#### الاهداء

ا بن اس كاوش كو

سید بجویر دختری المین فیضان رسالت حضرت دا تا گنج بخش علی بجویری رحمة الله علیه حضرت دا تا گنج بخش علی بجویری رحمة الله علیه حضرت دا تا گنج بخش علی بجویری رحمة الله علیه کیا آیک کی اندگی کاایک کیا می اور جذبه اطاعت رسول من این آن اور خدمت خلق کے لئے وقف رہا۔

ایک لی فروغ محبت البی اور جذبه اطاعت رسول من این آن آن اور خدمت خلق کے لئے وقف رہا۔
جومبالغہ بے شام ملغ وشن طریقت اور خادم دین متین سخے انہی کی کوشش وجدو جہد کے بتیج میں آج برصغیری سرز میں نوراسلام سے جگم گارہی ہے۔ اور جن کے لئے قطب المحند حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمة الله علیہ کا خراج عقیدت دبیان دوخاص وعام ہے کہ

حَمَّج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصال را پیرکائل کا ملال را را ہنما

خادم اسلام محمد خان قادری جامعه اسلامیدلا مور

## بسم اللدالرحمن الرحيم

كافي عرصه سے الله تعالى كے فضل ولطف سے استاذ المحدثين شخ عبد الله سراج الدين شامي كي عظيم كاب "سيدنا محدرسول الله "ك مطالعه كاموقعه طاجوسرت وثمائل نبوى منطقين ملى تحقيق اورتاريخي وستاویز کا درجدر کھتی ہے اس کتاب کے مطالعہ کے بعد بندہ اس مصنف کا اس قدر گرویدہ ہوا کہ ان کی دیگر تصانیف کی الله مجی شامل مش موعی الله تعالی کی مبر بانی سے کافی کتب ال محی ان کی فہرست ين الصلوة على النبي النبي المام كام محى تفاس كتاب كى بهت الأش كى جب بعى حرين شريفين حاضری ہوئی اس کے بارے میں مختلف مکتبوں سے رابطہ کے با وجود رستیاب نہ ہوئی۔

جامعداويسيديس يروكرام

٩ فرورى بروز مفتدن وووي وكالمدقارى شابد جيل اويي مهتم جامعداويسيد كادعوت برايك تقريب میں شرکت اور خطاب کے لئے حاضر ہونے کا وعدہ کیا اس دوران علامہ محدا شرف مجددی مذظلہ نے رابطہ کیا اور فرمایا جمين اتحادامت كحوال على بيشهنا جابي مل فعرض كياآب اسي جامعه مجدد سيدين العلم مين مينتك ركيس مين حاضر موجاؤل كا حسب وعده بوقت ظهر سيالكوث جامعداويسيد مين حاضري موتى عصر حقريب بم جامعہ مجدوبید میں بہنچ گئے اور اتحا دامت کے حوالے سے نہایت اہم میڈنگ میں شرکت کی آوقی ملی۔ كتاب كى دستيالي

اس میننگ کے شرکا میں دیگراہل علم وفکر کے ساتھ مولانا حافظ محرا کرام مجددی حفظہ اللہ تعالی بھی تے انھوں نے ایک کتاب دکھاتے ہوئے کہا ہے آپ کی نظر سے گزری ہے اللہ کی شان وہ كَتَابِ الصلوة على النبي التَّلَيْمِ " بي تقي جس كى عرصه عن الش مين تفاركتاب و يجعة بى دل باغ باغ بو گیا میں نے عرض کیا میں انشاء اللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ کروں گاتا کہ درووشریف برنہا یت ہی علمی اور تحقیقی کام سامنے آجائے انہوں نے اس پرخوشی کا اظہار کرتے ہوئے کتاب عنایت کردی۔

۱۱ فروری بروز پیرمولانا محماشرف مجددی اورمولانا اکرم مجددی ہمارے ہاں تشریف لائے اور بتایا یہ کتاب ہماری ذاتی نہیں بلکہ کی سے عاریۃ کی تھی اے جلدوا پس کرنی ہے ہمارے پاس اس کا دوسرانسخد بخت سائز بیس اس کی فوٹو ہم آپ لو بھجوادے گے لیکن اگر آپ جلدی ترجمہ شروع کررہے ہیں تو بیفوٹو کا پی آنے تک آپ کے پاس رہے بیس نے عرض کیا بیس اس کا ترجمہ شروع کرنے والا ہوں لہذا اسے ہی رہنے و سے بحمد اللہ محمد شروع کردیا جو بتو فیش اللہ تعالیٰ ۱۸ مارچ بروز ہفتہ کھمل ہو گیا وے بحمد اللہ محمد شروع کردیا جو بتو فیش اللہ تعالیٰ ۱۸ مارچ بروز ہفتہ کھمل ہو گیا طباعت کا انتظام

مرکز تحقیقات اسلامیه شاد مان لا مور بروز بده ۱۵ اپریل ۲۰۰۰ ء بعد نما زعشاء

#### فهرست قران اور صلوة وسلام 15 ار شادباری تعالی اور در ووشریف 18 ح ف باكااستعال 19 ماأتهاكابميت 20 صفت ایمان کاذ کر 20 جمله اسمه كافائده 21 نام کے بچائے وصف 21 صبيب علية سے خطاب 22 عالم ارواح ميس ا فتتاح نبوت 24 ملائكه كى كثرت 26 ابل ایمان کو تاکیدی حکم 27 صلوة کے ساتھ مصدار لانے کی حکمت 28 بابقة آيات \_ آيت ندكوره كا تعلق 28 آب علی کا تذکره مقدم 29 لميخ صبيب عليه كي مدوونصرت 30 اسوه عامل ذات نبوى عليسة ازواج مطمر ات اورا ختیار نبوی علیت 31 ازواج مطسرات يقينالل بيت بي 33 مقام خاتم النبين عليسة 36 آيت درودوسلام 39 متعدد نوائد 40 ورودكامفهوم 41

| 41   | معانی میں تعارض شیں                                  |
|------|------------------------------------------------------|
| 42   | ياايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا سليماك نبوى تغير |
| 45   | آیت مبارکه میں دو تھم                                |
| 46   | えの之                                                  |
|      | باب۲                                                 |
| 49   | ورود شریف کے احکام                                   |
| 57   | بیات جموث ہے                                         |
| 57   | ن ما الله الله الله الله الله الله الله ا            |
| 57   | حضور طابعة مردرود شريف رد صناواجب                    |
| 58   | الله تعالى سے دورى                                   |
| 60   | تاك فأك الود بهونا                                   |
| 61   | بدخت قراريانا                                        |
| 62   | درودند پڑھنے والے کا طیل ہونا                        |
| . 64 | جنت كارات كمول جانا                                  |
| 65   | نيان كامفوم                                          |
| 65   | بو فانی کرنے والا                                    |
| 66   | ميلي دين                                             |
| 66   | دوسر ي ديل                                           |
| 67   | تيرى دليل                                            |
| 68   | چو مقی دلیل                                          |
| 68   | يا نچوين دليل                                        |
| 69   | چھٹی دلیل                                            |
| 69   | سا تویں دلیل                                         |
| 71   | امل علم كاا ختلاف                                    |

| 73        | المحكم فالث                             |
|-----------|-----------------------------------------|
| Carl Carl | المنص مقامات پر درود شریف پڑھناسنت      |
| 73        | ا_اذان كيعد                             |
| 75        | ۲_د عاکی ابتد اء وسط اور آخر میں        |
| 76        | ٣- دخول اور خروج معجد كووت              |
| 77        | الم-ملمان سے ملاقات پر                  |
| 77        | ۵_اجهای مجلس میں                        |
| 79        | ٢- اسم مبارك لكصة وقت                   |
| 85        | ہراچھ کلام کے دقت                       |
| 86        | وعظ اشاعت علم خصوصا حديث شريف پڑھتے وقت |
| 87        | مح دشام درود شريف                       |
| 87        | نینداور قلت نمیند کے وقت                |
| 88        | ا نینرے اٹھتے و تت                      |
| 87        | كان مج كروقت                            |
| 89        | بات مول جانے پر                         |
| 90        | نماز کے بعد                             |
| 91        | قران کر یم کے ختم پر                    |
| 92        | معيبت ديريثاني كوقت                     |
| 94        | دعا حاجت ميں                            |
| 95        | خطبہ تکاح کے موقعہ پر                   |
| 96        | جعد کے دن اور رات میں کشر ت درود        |
| 102       | ادائیگی مناسک جج کے موقعہ پ             |
| 102       | طواف اور سعی کے وقت درود شریف ستحب ب    |
| 103       | . حجر اسود کویو سه دیت و قت             |

| 103 | عرفات س كثرت بدرود شريف             |
|-----|-------------------------------------|
| 105 | باب ۳                               |
| 107 | الله كي طرف دس رحمتيں               |
| 107 | حضوراكرم عليقة ہے دعا               |
| 108 | للا تكه كي عرفات مِس دعا            |
| 108 | ورود روصے والے کے در جات میں بلندی  |
| 111 | ا گنا ہول کی مغفرت کا سبب           |
| 111 | اطلب مغفرت اور خيرين دورى وحشت      |
| 111 | وس غلام آزاد کرنے کا تواب           |
| 112 | ر سول الله عليه كاشفاعت             |
| 112 | فقر دروداور خير وبركت كاحصول        |
| 113 | درود پڑھنے والآآپ کے قریب ہو تاہے۔  |
| 113 | ا درودیاک کی برکت                   |
| 114 | اجماعت مين درودند پر ھے             |
| 115 | باب                                 |
| 115 | فوا كدو صلواة وسلام                 |
| 117 | روز قیامت قرب نبوی علیہ کاذر بعہ ہے |
| 118 | کشت کی خاطر                         |
| 118 | خصوصي شفاعت كاحصول                  |
| 119 | ورود پڑھنے والے کے لئے طمارت کاسب   |
| 120 | شخ کے قائم مقام                     |
| 120 | تعدست آدی کے لئے صدقہ               |
| 121 | ویناوآخرت کے نمونے کے لئے           |
| 123 | نفت اور دواخ يرى مونا               |

| 124 | بل صراط پر نور                                |
|-----|-----------------------------------------------|
| 124 | قیامت کی ہو لنا کیول سے نجات                  |
| 125 | مغفرت ذنوب اور گنامول كامنا                   |
| 125 | بل صراط پر آسانی                              |
| 127 | بارگاہ نبوی علیہ میں درود پڑھنے والے کا مذکرہ |
| 128 | محبت نبوى عليه كاذرابيه                       |
| 129 | ا مولى موكى شے كايادو لانا                    |
| 129 | عرش كاسايه                                    |
| 129 | تمام الل ایمان کے لئے خرونور                  |
| 129 | متبوليت د عاكا عظيم سبب                       |
| 130 | عظيم تواب كاذر بعيه                           |
| 131 | ابه                                           |
| 131 | تمام او قات میں کشرت درودوسلام                |
| 135 | كثرت درودكي فضيلت                             |
| 135 | خصوصی شفاعت                                   |
| 135 | الله تعالى كارضا                              |
| 136 | عرش کا سایہ                                   |
| 136 | حضور عليه كي كوابي                            |
| 136 | محکانہ کے اعتبارے قریبی                       |
| 137 | الله تعالى اور فرشتول كاصلاة                  |
| 137 | محبت نبوی میلانیه کی علامت                    |
| 139 | ויין                                          |
| 139 | درود شریف پر اجرو تواب                        |
| 147 | ۷-۱۰                                          |

| 147 | دربار نبوى عليه من صلاة وسلام كى پيشكى |
|-----|----------------------------------------|
| 150 | آپ زنده پی                             |
| 156 | باب۸                                   |
| 156 | دربار نبوی علیہ سے سلام کا جواب        |
| 166 | بابه                                   |
| 166 | يوفت وحاضري كثرت درودوسلام             |
| 171 | ا باب ١٠                               |
| 171 | يوتت ذكر نبوى علي اسلاف كاادب          |
| 181 | بابا                                   |
| 181 | درودامراسيمي برتفصيلي گفتگو            |
| 183 | اللهُم كى شرح                          |
| 184 | صل على محر عليه كامفهوم                |
| 186 | معلم خرر پررحت كانزول                  |
| 187 | اللَّهُمَّ صل على محمر كامفهوم         |
| 188 | آپ علی کے محاس و کمالارے               |
| 196 | اسم گرای احمد (علی ا                   |
| 196 | اس کی تعتوں پر حمد                     |
| 202 | لواء حرآب علي كاته يس                  |
| 202 | آل سيدنا محمد عليه كالمفهوم            |
| 204 | بعض علماء كي رائ                       |
| 205 | تشبيه بر مفتكو                         |
| 206 | تشيه فقط صلاة ميں ہے                   |
| 200 | تشييه صرف ال تک محددد ب                |
| 207 | دوام واسترار مراوب                     |

| 207 | تشبیہ مجموع کی مجموع کے ساتھ                    |
|-----|-------------------------------------------------|
| 209 | مشهه کاار قع ہو ناضروری نہیں                    |
| 210 | سيدنا خليل ايراميم عليه السلام كي تخصيص كي حكمت |
| 210 | اسلام فرمائے کابدلہ ہے                          |
| 210 | انبول نے ہارانام مسلمان رکھا                    |
| 211 | یہ ظل کے درجہ پر ہیں                            |
| 213 | نذكره جميل كي خاطر                              |
| 216 | حضور علی کے بعد سب سے افضل                      |
| 220 | سب ناده مبارک متی                               |
| 221 | ذاتِ الله س كاير كات                            |
| 221 | محابه كايركات حاصل كرنا                         |
| 221 | و دیکھنے اور سننے میں برکت                      |
| 221 | طق مس برکت                                      |
| 221 | قلب انور مي بركت                                |
| 222 | توت جسمان میں برکت                              |
| 222 | مدایت اور علم میں برکت                          |
| 223 | جب پانی کا برکت ہے                              |
| 224 | تين اہم امور                                    |
| 225 | فى العالمين كامفهوم                             |
| 226 | لفظ عالمون كي شحقيق                             |
| 226 | بعض عرفاء محققین کی رائے                        |
| 228 | الميد مجيد پراختام                              |
| 230 | مجيدكامفهوم                                     |
| 231 | ران صفات پراختام کی حکمت                        |

| 1  | 237 | مقام عبده کی چی تنصیل                         | ١ |
|----|-----|-----------------------------------------------|---|
|    | 241 | الفاذ خطاب كي حكمت                            |   |
|    | 244 | محبت كامل كافيضان                             |   |
|    | 244 | محبوب میں فنائیت                              |   |
| i  | 245 | لفظ تشهدى شحقيق                               |   |
| i  | 246 | خطاب کی تحمت                                  |   |
| !  | 248 | مالت صلوة اشرف وافضل حال                      |   |
| !  | 248 | ابديائك                                       |   |
| -  | 249 | (P. 1                                         |   |
| i  | 249 | ورود میں کشرت کرنے والوں کے لئے وائمی بھارتیں |   |
| i  | 262 | باب ۱۳۰۰                                      |   |
| !  | 262 | خواب پر اعتراضات کاازاله                      |   |
| !  | 264 | احادیث مبارکه اور خواب                        |   |
| :  | 264 | چمالسوال عصد فرمانے كى حكمت                   |   |
| i  | 265 | ا چھے خواب اللہ تعالی کا طرف ہے               |   |
| i  | 266 | خواب د کھنے والے کے لئے بشارت                 |   |
| 1  | 266 | قرآن کی تائید                                 |   |
|    | 267 | خواب كا تذكر وونفيحت بهونا                    |   |
| :  | 267 | خواب کی تقسیم                                 |   |
| i  | 269 | ب ہے اعلیٰ خواب                               |   |
| i  | 273 | بابها                                         |   |
| i  | 273 | عادی معترضین کااہل علم کی طرف سے جواب         |   |
| !  | 275 | جمهور محد مین کاعلمی راسته                    |   |
| 1  | 278 | [المام اوعبد الشدوصاع مالى كررائ              |   |
| 40 |     |                                               |   |

#### بسم الله الرحن الرحيم

الحمدلله رب العالمين وافضل الصلاة واكمل التسليم على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه والتابعين الى يوم الدين

حمد وصلوۃ کے بعد اس مختر اور مفید کتاب میں ہم نے نبی علی پر ورود شریف ہے متعلق چند مباحث کا تذکرہ کیا ہے جن میں اس کے احکام فضائل فوائد اور بعض اسر ارپر عث ہے اور ان پر احادیث نبویہ اور آثار مرویہ سے دلائل لائے ہیں ہم اس میں نمایت اختصار ہے کام لیس عے تاکہ اہل ایمان کو پڑھنے اور عمل واتباع میں آسانی رہے اہل علم میں ہے جس نے ہی درود شریف کے فضائل اور اسر اروانوار کا احاط کرنے کاارادہ کیا تووہ نہ کر سکالیکن جس شے کا احاط نہ ہو سکتا ہوا ہے ترک ہی نمیں کردیا جاتا۔

ہم نے اس کتاب میں ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو جابل کے لئے تعلیم ' غافل کے لئے مت وحوصلہ کاذر لید ہیں 'امید ب قال کے لئے ہمت وحوصلہ کاذر لید ہیں 'امید ب قار کین کرام اپنی د عاوں میں ہمیں یاد کریں ہے جس سے انہیں اور ہمیں نفع ہوگا۔

نی کریم میں ان کارشاد ہے جس نے ہمی اپنے غیر موجود ہمائی کے لئے د عاکی اس پر مقرر فرشتہ آمین کتا ہے اور خوشخری دیا ہے کہ اس کی مثل مجھے بھی نصیب

ہم اللہ تعالی قریب و مجیب ہے اس کے اسم عظیم واعظم اس گی ذات کر یم و اکرم کے نور اور اسے جو حضور علی ہے ہے۔ اس کے وسیلہ ہے و عاکرتے ہیں کہ ہمیں اور قاریکن کتاب کواپلی رحمت و غفر ان سے ڈھانپ لے اور ہم سب پر احسان و رضوان کی بارش بر سائے ہماری آنکھوں اور بھیر توں سے حجابات المحاوے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں اسر ار وانوار کا مشاہرہ کر سکیں اللہ تعالی اپنے فضل سے ہمیں وار آخرت میں ہمارے مبیب و شفیح اور ہمارے ارواح کے روح سید محتار علی ہے کے رفقاء میں سے متا

باب ا

# قرآن اور صلاة وسلام

إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُه يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِي النَّهُ النِّبِي النَّبِي النَّهُ النِّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّهُ النِّبِي النَّهُ النَّبِي النَّهُ النَّبِي النَّهُ النَّهِ النَّبِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِقُ الْمُنِي الْمُنِي الْمُنِي الْمُنِي الْمُنْ الْمُنِي الْمُنْ الْمُنُوا الْمُنْ الْمُنُوا ا

سب سے پہلے ہم اس آیت پر مفتلو کرتے ہیں جس میں اللہ تعالی نے درود

شریف کبارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اِنَّ اللَّهُ وَمَلاَحِكَتَهُ ' يُصَلُّونَ عَلَى

بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ورود بھی اس غیب ہتانے والے نہائی میں اس غیب ہتانے والے نہائی اللہ کھی ان پر دروداور خوب سلام بھیجو۔

النَّبِيّ يٰايَهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا (الاحزاب)

وسلِّمُوا تسلِّيمًا رالاحزاب، في عليه لا ا

ا۔آیت مبارکہ میں خبر اور پھر امر ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنہ وں کو حضور علیہ کے اس مقام کے بارے میں اطلاع دی جو ملاء اعلی میں اس کے ہاں حاصل ہے بایں طور کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں آپ علیہ پر درود بھیجتا ہے۔ اور تمام فرشتے بھی اور یہ آپ علیہ کے اس فضل وشر ف اور بلند مقام کی وجہ ہے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ملاء اعلی علیہ میں آپ کا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے عالم اونی کو آپ علیہ پر درود و سلام کا تھم دیا تا کہ علوی میں آپ کا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے عالم اونی کو آپ علیہ بر درود و سلام کا تھم دیا تا کہ علوی اور دنیاوی دونوں جمانوں کے رہنے والوں کی طرف ہے آپ کے لئے ثناء "تکر یم اور تعظیم کا اجتماع ہو جائے۔ خبر میں تاکید اور عظمت پیدا کرنے کے لئے لفظ ''اِن '' سے اسے شروع فرمایا گیا ہے۔

بعض ابل تحقیق کا کمنایہ ہے آیت مبارکہ دواخبار اور دوعظیم امور پر مشمل

--

دو خبریں یہ ہیں ایک یہ کہ اللہ رب العزت جو کبیر متعال ہے وہ خود نبی کر یم علی ہے۔ کر یم علی ہے دو خود نبی کر یم علی ہے دونوں کا صلاۃ جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی درونوں کا صلاۃ جدا ہے۔ ان دونوں کے الگ الگ ہونے کی حکست دا ضح ہے کہ دونوں کا صلاۃ جدا ہے کہ کو نکہ ملا ککہ کا صلاۃ آرب العالمین کے صلوۃ کی مانند نہیں بلعہ ان کے در میان مشابہت کیو نکہ ملا ککہ کا صلوۃ اللہ تعالی تمام بندوں پر حضور علیہ کے اس فضل مشرف نسی ہو سکتی الغرض اللہ تعالی تمام بندوں پر حضور علیہ کے اس فضل مشرف نسی ہو سکتی الغرض اللہ تعالی تمام بندوں پر حضور علیہ کے اس فضل مشرف منزلت اور مقام کا اعلان فرمار ہاہے جو آپ کو دہاں حاصل ہے اس نے پہلے اس کا اعلان

ماء اعلی میں فرمایا پھر یہ اعلان عالم سمون میں اور پھر عالم زمین پر۔ تو تمام کا تنات میں اس مقد ساعلان کا ظہور ہو گیا، صفحات کا تنات میں ان آیات نے یہ اطلاع دیے ہوئے اس بات پر مهر لگا دی کہ رب عرش مخطیم کے باں اس نبی کر یم عنظی کو شان عظیم حاصل ہے دہ اس طرح کہ اللہ تعالی آپ علیہ کو بزرگی و شرف ' تکریم' فضیلت و تعظیم عطافرمانے کے لئے درود بھے رہاہے اور اس کے ماا نکہ آپ علیہ پر درود پڑھ کر شرف و تبرک حاصل کر کے اس کے انوار واسر ار میں غوطہ زن ہیں جب ملاء اونی کی مخلوق فی بہ ہم نے یہ بات سنی تو ان کے دلول میں انس پیدا ہوا' ان کے عرائم میں چاہت ہوئی کہ ہم اور اس کے انوار واسر ار سے مالا مال ہوں تو انہوں نے بھی زبانِ حال سے عرض کیایا اللہ ہوں تو انہوں نے بھی زبانِ حال سے عرض کیایا اللہ ہمیں بھی اپنے حبیب علیہ پر درود پڑھ کر شرف و برکت حاصل کرنے کی اجازت ہمیں بھی اپنے حبیب علیہ پر درود پڑھ کر شرف و برکت حاصل کرنے کی اجازت دے جسے کہ ملا نکہ کو حاصل ہے تو '' یاایہا الذین امنو ا'' کے ساتھ اس اجازت کا بنول ہوا تو انہوں ہو تا کہ بعد میں نہ کور تھم کو انچھی طرح در بیا بیا اس اجازت کا سے انہوں کے ارشاد فرمایا۔

یابھاالذین امنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما گویا پہلے تشویق پھر تذویق ہوئی تو جب ذوق سے پہلے شوق ہو تو پھر ذوق نمایت ہی کامل اعلی اور میٹھا ہوتا ہے (الله تعالی ہمیں بھی عطافرمائے)۔

حرف باكااستعال

لغت عرب میں معروف ہے کہ لفظ یا اصلا نداء بعید کے لئے ہے قریب کے لئے ہمز دیا ای کالفظ ہے ہاں بھی بعض وجوہ کی بناء پر قریب کو بعید کا مقان دے کرائے یا کے ساتھ نداکرتے ہیں۔ مثلاً

ا۔ ندادینے والے کے اپنے مقام و مرتبہ کی وجہ سے مثلاً اللہ تعالیٰ اپنے ہندوں کویا ہے۔ ندا فرما تاہے۔

۲- یا جے پکار اجارہا ہے اس کے مرتبہ کی وجہ سے مثلاً ہندے عرض کرتے ہیں یار ب۔ ۳- قریبی غافل و سہووالے کو بعید کادر جہ دیدیا جاتا ہے۔

# یا ایهاکی اہمیت

### صفت إيمان كاذكر

یاایھاالدین امنوا' خطاب الی میں صفت ایمان کاذکر تقاضاکر تاہے کہ بعد میں وارد ہونے والے تھم کو خوب محبت وشدت سے بجالایا جائے بیمی یہ ان کے ایمان اور دین کا تقاضا ہے جے وہ قبول کر تھے ہیں تو جس نے بھی ایسے تھم کو ترک کیااور اس پر عمل پیرانہ ہوااس نے اپنے ایمان کو خطر سے میں ڈال دیا مثلاً دیکھے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔

ایمان دالو! رکوئ اور تجده کرو اور اپنے رب کی بندگی کرد اور کھنے کام کرو اس امید پر کہ تنہیں کامیانی ہو۔ ياايُّهَاالَّذِينَ امَنُواارَ كَعُوا واسجُدُواوَاعبُدُوا رَبَّكُم وَافعَلُوا الحَيرَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ

دوسرے مقام پر فرمایا۔

ياً يُها الَّذِين امَّنُوا كُتِب عَلَيكُمُ الصِيام الاالدين المنواح روز فرض كَ مَعَ

تيسرے مقام پر فرمایا۔

يًا يُهَاالَّذِينَ امنُوااسَتعِينُوا بِالصَّبِو العالمِانِ والوصر اور تماز عدوجامو

والصلوة

توجس طرح رکوع و جود 'عبادت 'روز ہ رکھنااور صبر و نماز کے ذریعے مد دلینا ایمان کا نقاضا ہے اس طرح حضور علیقے پر در دد 'ایمان کا نقاضا ہے بعنی یہ نبی کریم علیقے پر کسی امتی کا حسان نہیں باعد اس کے ایمان کا نقاضا ہے۔

جمله اسميه كافائده

اِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ عُصَلُونَ جَله اسمیہ لایا گیا تاکہ واضح ہوکہ یہ عمل وائی و ہیں۔ ہیشہ جاری ہے اور اس جملہ میں اصل ہی ہے تو معنی آیت یوں ہوگا کہ حضور علی پہلے الله تعالی کی صلوۃ اور فرشتوں کی صلوۃ کا سلسلہ مسلسل بمیشہ جاری ہے اس میں بھی اتفاع نہیں آتا بعض محققین نے فرمایا یہ جملہ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ عُصَلُونَ عَلَى النّبِي اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ عُصَلُونَ عَلَى النّبِي اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَمَلَائِكَتَهُ وَاللّٰ وَاللّٰ وَمَلَائِكَتَهُ وَمَلَائِكَةً وَلَائِكَتَهُ وَمَلَائِكَةً وَمَلَائِكُمُ وَمَلَائِكَةً وَمَلَائِكُمْ وَمَلَائِكُمْ وَمَلَائِقُونَ عَلَى اللّٰمُ وَمَلَائِكُمْ وَمَلَائِكُمُ وَمَلَائِكُمْ وَمَلَائِكُمْ وَمِلْمُ وَالْتَعَلَامُ وَالْعَلَاعُ مِرَائِكُمْ وَمَلَائِكُمْ وَمِلْمُ وَالْعَلَامُ مِرَائِكُمْ وَمَلَائِكُمْ وَمَلَائِكُمْ وَمَلَائِكُمْ وَمُلْكُمْ وَمَلَائِكُمْ وَمَلَائِكُمْ وَمَلَائِكُمْ وَمَلَائِكُمْ وَمَلَائِكُمْ وَمَلَائِكُمْ وَمَلَائِكُمْ وَالْعَلَامُ مِرَائِكُمْ وَمَلَائِكُمْ وَمَلَائِكُمْ وَمِلْكُونَا وَمَلَائِكُمْ وَمَلْمُ وَمَلْكُمْ وَمِلْكُمْ وَمِلْكُمْ وَمِلْكُمْ وَالْمُلْكُمُ وَمِلْكُمْ وَمِلْكُمْ وَمِلْكُمْ وَمِلْكُمْ وَالْمُعَلِّمُ وَمِلْكُولُولُ وَمَلْكُمْ وَمِلْكُمْ وَمِلْكُمْ وَمُلْكُمُ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَلَائِكُمْ وَمِلْكُمُ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمْ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَلِلْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْلُولُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ

نام کے بجائے وصف

آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے آپ علیہ کانام نمیں لیابا کہ وصف نبوت ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اکثر ان کانام ہی لیا ہے کیا حالا تک تذکرہ اندیاء علیم السلام فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے اکثر ان کانام ہی لیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اللہ تعالی کے ہاں اس عظیم ہتی کو کس قدر مقام وعظمت اور کرامت وعزت حاصل ہے پھر لفظ نبی پر الف لام داخل فرما کر اشارہ کر دیا کہ آپ علیہ کا وصف نبوت مشہور ہیں حضر ات انبیاء علیم السلام کے حوالے ہے قرآن مجید میں ان کے اساء کا تذکرہ ہے مشالا۔

ا الله تعالى نے مفرت وم عليه السلام سے فرمايا۔

ياآدمُ اسكُن أنتَ وزُوجُكَ الجنَّة الحِنَّة الحادمُ تواور تيرى يوى جنت يسر مو

٢\_ حفرت نوح عليه السلام ے فرمايا۔

فِيلَ يَا نُوحُ اهبِط بِسَلاَم مِنا وَ بَر كَاتِ فَرَمايا ميا الله الوح كشي عار مارى

طرف ملام اور مركول كے ماتھ۔

٣- حفرت اراجيم خليل الله عليه السلام ع فرمايد

وَنَادَينه 'أَن يَّالِبِرَاهِيمَ قَد صَدَّقَتَ اور جم نَامِ نَدافَرها فَي كه اللهِ المِيمِ الرَّوَّيَا اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

سم\_ حضرت موى كليم الله عليه السلام سے فرمايا۔

یّا مُوسٰی اَقبِل وَلاَتَخف اِنَّكَ مِنَ اے موئ سامنے آ اور وُر شیں ہے الامنیین شک تجھے امن ہے۔

۵\_سید ناداؤد علیه السلام سے فرمایا۔

يَادَاوُدُانًا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرضِ ال واوَد بِ شك بم ن تَجْمَ زين الله عليه الأرض من التب كيا-

٢\_حفرت عيسى عليه السلام سے فرمايا۔

اِذ قَالَ الله يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِيكَ جب الله يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِيكَ جب الله يَ فرمايا الله يَا عِيسَى إِنِّي وَرَافِعُكَ الله يَا عِيلَ مُتَوَافِيكَ الله عَلَمَ الله عَلَمُ الله عَلَمَ عَلَمُ عَلَمَ الله عَلَمَ عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ الله عَلَمُ عَلَمَ عَلَمُ عَلَم

طرف انحالول گا۔

حبیب علیت حطاب

کیکن جب آپ صبیب اگرم علی کو مخاطب فرمایا تو القاب مدح و شااور و مفاور و مفاور و مفاور و مفاور و مفاور و مفاور

اے غیب کی خبریں بتانے والے (نی) بے شک ہم نے تہیں تھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتااور ڈرسنا تا ا۔ارشادگرامیہ۔ یَاایُّهَااَلنَّبِیُ اِنَّا اَرسَلنَاكَ شَاهِدًا وَمُبشِرًا وَنَذِيرًا

اے رسول تہیں غمکین نہ کریں وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں۔ ا دوسرے مقام پر فرمایا۔ یَاایُّهاالرَّسُولُ لاَیَحزُنكَ الَّذِینَ یُسَارِعُونَ فِی الكُفرِ سوسورهٔ مزال میں فرمایا۔ یایُّهاالمُزَّمِلُ قُمِ اللَّیلَ اِلاَّ قَلِیلاً

اے جھر مث مارنے والے رات میں قیام فرماسوا کچھ رات کے۔

م-سورة مرثر من ارشاد موتا -يُايُّها المُدَّيْرُ فُم فَاندِر

اے بالا پوس اوڑھنے والے کھڑے ہو حادُ پھر ڈر سناؤ۔

ای طرح متعدد مقامات پروصف نبوت در سالت کاذ کر فرمایا۔

ا\_ایک مقام پر فرمایا\_

لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہول نے اپنے مالوں جانول سے جماد کیا۔ وَلَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِآموَالِهِم وَآنفُسِهِم

اور جان لوكه تم مين الله كرسول بين

٢- سورة عجرات بين فرمايا-واعلَمُوا أَنَّ فِيكُم رَسُولَ اللَّةِ

٣- سيد ناايرانيم عليه السلام كاتذكره كرتے ہوئے فرمايا۔

بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابر اہیم کے حق داردہ تھے جوان کے پیروہوئے إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِالِبراهِيمَ لُلَدَّيِنَ اتَّبَعُوا وَهٰذَاالنَّبِيُّ وَالَّذِينَ امَنُوا

اوریه نی اور ایمان والے

ای طریق پرآیت "ان الله و ملائکته یصلون علی النبی" میں ہے اس طریقہ میں آپ میافت کی دوسروں پر نضیلت و مقام دفع ویز رگی اشکار ہوتی ہے۔ لفظ النبی کی افادیت

لفظ نبی کو معرفہ لا کر واضح کیا گیا کہ آپ علیہ ایسے وصف نبوت میں نمایت بی معروف ہیں جو تمام نبوتوں کے لئے خاتم ہے اور حتم درود کی علت کی طرف بھی اشارہ ہے کیو نکہ مقام نبوت نمایت ہی جلیل منصب اور مقام عظیم ہے 'خصائص نبوت کو نبی بنانے اور عطاکر نے والے کے سواکوئی نمیں جان سکتاعالم ارواح میں آپ علیہ کی نبوت تمام نبوتوں کا فتتاح اور عالم اجسام میں تمام نبوتوں کی خاتم ہے اس پر اللہ تعالی کا بیدار شادگر ای شاہد ہے۔

ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے چھلے اور انلد سب کچھ جانتا ہے۔ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَبِيِّنَ وَ كَانَ اللَّهُ بِكُل شَنى عَلِيمًا عالم ارواح ميس ا فتتاح ثبوت

ر باید که عالم ارواح من آپ علی کی نبوت سے افتتاح ہوا تواس پریدولاکل

شاہدیں۔

ا۔ امام ترمذی نے حدیث کو حس صحیح قرار دیتے ہوئے حضرت او ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے نقل کیا صحابہ نے آپ علیہ ہے عرض کیا۔

آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟

متى وجبت لك النبوة؟

آپ علیت نے فرمایا۔

جبكة وم ابھى روح اور جم كے در ميان تھے

وآدم بين الروح والجسد

٢ ـ أمام احمد نے حضرت عبد اللہ بن شقیق سے روایت بیان کی ہے ای میں "منی و جبت" كامفهوم واضح كرديا كياب كه ايك شخص نے آپ عليقة سے عرض كيايار سول الله عليقة توآپ علی اللہ نے فرمایا جبکہ آدم ابھی روح اور جسم کے در میان تھے۔

(منداح ۴۲٬۵٬۲۲٬۵۰۲)

توالله تعانى نےآپ علیہ کوعالم ارواح میں ہی نبوت عطافر ماکر نمی منادیا تھا۔ ٣- امام احمد نے حضرت عرباض بن سارب ربنی الله عنه ہے روایت کیار سول الله علیہ

میں اللہ تعالی کے بال خاتم النبیین تھا حالا تكه آدم عليه السلام الهي مثي مين تيار اني عندالله لخاتم النبيين وان آدم عليه السلام لمنجدل في طينته

میں تمہیس خبر دیتا ہوں میں اپنے والد حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی دعا' حفزت غیسیٰ کی بعتارت اور اپنی والد ہ کا خواب ہوں اور اسی طرح انبیاء کی مائیں خواب ديكها كرتيس تهيل - (منداح ٢٠٠١)

سمدووسری سندے ای محافی سے مروی ہے میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فرماتے و ي انى عبدالله و خاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينته" ال السي اضافہ بھی ہے کہ حضور علیہ کی والدہ ماجدہ نے حضور علیہ کی ولادت کے وقت ایک نور دیکھاجس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔

۵-امام الد نعیم نے صناعی ہے انہوں نے حضرت عمر رمنی اللہ عنہ ہے روایت کیامیں نع عرض كيايار سول الله علي

متی جعلت نبیا؟ آپ علیہ نی پاک مائے گئے؟

فرمایا اہمی آوم علیہ السلام روح وجسم کے در میان تھے۔ ٢- ان سعد نے جعمی کے حوالے امام شعبی سے نقل کیاایک آدی نے آپ علیہ ے عرض كيايار سول اللہ عليك ! ٢٤٤ ١٠٤٠ ٢٤٢

متی استنبئت! فرمایار

ابھی آدم علیہ السلام روح و جم کے در میان تھ لیکن اس وقت جھ سے نبوت کا عمد لیاجا چکا تھا۔

وآدم بين الروح والجسد حيث اخذ منى الميثاق

# ملائكه كي اضافت

ان الله وملاتكته من ما ككه كارى تعالى كى طرف اضافت ونبت باس سيد امورا فكار مور بين

ا۔اسے تمام ملا تکہ مرادیں

٢- ان كى الله تعالى كے بال بردى قدر و منز لت ب

٣-اس مين ان كى كثرت كى طرف اشاره ب

۳-اس میں یہ بھی بتایا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ملائکہ (جن کی تعداد اللہ تعالی کے سوا
کوئی نہیں جانا) ہر وفت اور ہر گھڑی حضور علیہ ہے درود بھیجے رہے ہیں اور یہ بات
تعظیم میں نمایت ہی بلیغ اور بحریم میں اعلی دار فع ہے

۵-اس میں آپ علی کی اس فضیلت وعظمت کا بھی اعلان ہے جو آپ علی کو اللہ تعالیٰ کے بال ملاء اعلیٰ اور اونیٰ میں حاصل ہے کیونکہ ما نکہ خواہ آ انول پر ہیں یاز مین پر عرش کے یتی بین یا فرش پر تمام کے تمام بی کریم علیہ پر درود پڑھتے ہیں۔

ملائكه كى كثرت

قرآن وسنت کی نصوص میں ما تکہ کی کھرنت کا تذکرہ موجود ہے اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے

وَمَا يَعلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ الأَهُو نس جانیا تیرے رب کے لفکروں کوسوائے اس کے عاری و مسلم کی حدیث معراج میں ہے آپ علی نے بیت المعور کے بارے

اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ شیس آتے۔ ويدخله كل يوم سبعون الف ملك ثم لايعودون

امام ترندی امام احمد اور دیگر محد ثین نے حضرت ایو ذر رضی الله عنه سے

روایت کیار سول الله علی نے فرمایا

ميں وه ديکھتا ہوں جوتم نہيں ديکھتے ميں وه سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے آسان پڑ پڑار ہا ہے اور اس کا حق ہے ان میں کوئی جار الگلیوں کی جکہ نہیں جماب کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حضور مجدہ ریزنہ ہو

انی اری مالاترون واسمع مالاتسمعون اطت السماء وحق لها ان تنط ما فيها موضع اربع اصابع الاوفيه ملك واضح جبهته لله تعالى امام طبر ی اور طبر انی نے بیاضا فد بھی کیا۔

ساتوں آسانوں میں نہ ایک قدم کی جگہ ہے اور نہ بالشت اور ہھیلی کے برایر کہ وبال كوئى نه كوئى فرشته يا تو حالت قيام میں ہے یار کوع یا حالت سجدہ میں۔ مافي السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولاكف الاوفيه ملك قائم اوراكع او ساجد

الل ايمان كوتاكيدي حكم

پہلے یہ عظیم خبر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے صبیب علیہ پر ہر وقت درود معجا ہے پھر ملائکہ کے بارے میں بتایا کہ وہ تمام 'حضور علقہ پر درود پڑھتے ہیں پھر رب عرش مقلیم نے الم ایمان کوآپ علیہ پر صلوۃ دسملام کا تھم دیاس میں بہت بوی تاکید ہے کہ اس عمل کولاز مانایا جائے اس میں ہر گز کو تا ہی نہ کی جائے جیساکہ یہ الفاظ شاحد ہیں۔ "یایهٔ الله بین امنوا" بجر سلام می تاکید فرماتے موئے" تسلیما" مصدر ذکر کیا تو سے تمام عظمت حبیب علیہ کی خاطر ہی ہے۔

صلوۃ کے ساتھ مصدرنہ لانے کی حکمت

سلام کے ساتھ مصدر ذکر کیا گر صلوۃ کیساتھ سیس گر تاکید دونوں کو حاصل ہے بال طریق مختلف ہے اس کے ساتھ "ان" لایا گیا پھر بتایا کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے حضور عقیقہ پر درود جھیجتے ہیں تو اس اطلاع و خبر میں خود تاکید ہے وہ اس لئے کہ جب کوئی بھی صاحب عقل اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں کے بارے ہیں یہ ہے گا تو وہ ان کے بال حضور عقیقہ کی شان و عظمت سے آگاہ ہو جائے گا تو پھر دہ بغیر کسی تھم کے از خود فی الفور آپ عقیقہ پر درود پڑھناشر دع کردے گاکیونکہ اس کے لیے ہیں اشارہ کافی

اس کے بعد جب صلاۃ کا تھم آگیا تواب اس میں تاکید کی ضرورت کیا؟ لہذا لفظ صلوۃ کے ساتھ ذکر مصدر کی ضرور ٹ نہ تھی خلاف تھم سلام کے سے ذکر مصدر کی ضرورت تھی تاکہ تھم میں تاکید اور مجاآوری میں شدت پیدا ہو تو جیسے صلوۃ میں تاکمید تھی ایسے ہی سلام میں بھی تاکیدآئی۔

تاکید تحی ایے بی سلام میں بھی تاکید آئی۔ ۲\_سابقہ آیات ہے آیت ندکورہ کا تعلق

اس آیت مبارکہ سے پہلے متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ کے فضا کل بیان کرتے ہوئے آپ علیہ کے خصائص اور رفعت شان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے بعد بی آیت مبارکہ لائی گئی تاکہ ان فضائل اور خصائص کے اسباب سامنے آجا کی اس کی تفصیل کھے یول ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ احراب میں حضور علیہ کی عظمت کاذکر کرتے ہوئے واضح فرمایا حضور علیہ کا مقام الملِ ایمان کے لئے ان کے آباء سے زیادہ اعظم 'اعلیٰ 'اور اکرم ہے آپ علیہ کی ذات اقد س انہیں اپنی جانوں سے بوھ کر عزیدہ محبوب ہوئی جا ہے ارشاد فرمایا۔

تو الله تعالى نے آپ علی کے ازواج مطهرات کو عزت احترام مقام اور اکرام میں مومنوں کی مائیں قرار وے دیا جس میں ضمنا یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ علی اللہ ایمان کے والد میں لیکن الله تعالی نے فرمایا آپ علی کا در جہ آباء واہاء اور تمماری ذوات سے بھی بڑھ کرے فرمایا۔

النَّبِي اَولَى بِالمُومِنِينَ مِن اَنفُسِهِم بي ني سلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔

آپ علی مقام آباء پر جی بلید محبت و تعظیم میں آباء سے اور محبت واکرام میں ابناء سے اور ایکار و محبت میں نفوس سے بھی بڑھ کر ہیں اس لئے کہ آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے نفوس سے بڑھ کر بلید آباء واہاء سے بڑھ کر مقام ہیان ہواہے۔

آپ علی کا تذکره مقدم

پھرانڈدتعالی نے تمام انبیاء علیہ السلم سے عمد کاذکر کیا پھر اولوالعزم رسل کا خصوصی ذکر آیاان میں سب سے پہلے افضل اور تمام کے امام سیدنا محمد علیقہ سے عمد کیات کی۔

وَإِذَا حَذَنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِينَاقَهُم وَمِنكَ اور حُجوب! ياد كروجب بم ف نبول وَمِن نُوحٍ وَإِبرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى عحمدليااور تم في نوح اورابرا بيم اور ابنِ مَويَم وَأَخذَنَا مِنهُم مِينَاقًا عَلِيظاً موى اور عيلى بن مريم عليم السلام في مَا خَذَنَا مِنهُم مِينَاقًا عَلِيظاً في السلام في اور جم في الناف عليه عدليا

جب اولوالعزم رسولوں كاذكر آيا توآب عليقة كاذكر مقدم كيا تاكه آب عليقة كى ان پر افضالت واضح رہے ، جيساكه آپ عليقة بقية تمام اخباء ورسل سے بھى افضل بين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليم

اینے حبیب علیہ کی مددونصر ت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احزاب کے موقعہ یر اپنے حبیب علیہ کی مددونصرت فرماتے ہوئے فرشتوں کو بھیجنے کاذکر کیا جس کی وجہ ہے وہ تمام لشکر بھاگ کلے ان کی جھیت منتشر ہو گئی اہل ایمان کواس نعمت کی یاد د لا کی اور فر مایا۔

يَاانَيْهَالَّذِينَ امَنُوا اذْكُرُوا نِعمَةَ اللَّهِ الْمَالِ الله كااحال الله كااحال الله كارب عَلَيْكُم إذا جَاءَ تَكُم جُنُود" فَأَرْسَلْنَا يَادِكُرُوجِب ثَمْ يِرَ يَحِمُ لَشَكُرا ٓ عَنْ يَمْ كِ ان پرآند هی اوروه کشکر تھیج جو تنہیں نظر نه آئے اور اللہ تمارے کام دیکھتاہ۔

عَلَيهم ريحًا وَّجُنُودًا لَم تَرُوهَا وكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعمَلُونَ بَصِيرًا

توبیاللدی طرف ے اپنے حبیب علیہ کی مدد 'نصرت 'دفاع اور وشمنوں ك ذات و فكست كابيان ہے كه ما ككه كرام ، بوااور ويكر الشكر ني كر يم علي كى مدو كے لئے حاضر ہوئے۔

اسوه کامل ذات نبوی علی

اس كے بعد فرماياس كا ئنات ميں اسوه كامل رسول اكرم عليہ كى ذات اقد س میں ہے کیو نکہ آپ علی اللہ المل وافضل اور اعلم وامثل میں توآپ علی کے ہی لائق ہے کہ تمام مخلوق کے لئے امام ور ہمر کا در جہ پائیں آپ علیہ ہر فتم کے فضائل و کمالات كے جامع میں خلق عظیم 'ادب كريم منج قويم 'راه متنقيم 'بربان قاطع اور نور ساطع كے مالک میں جس نے بھی آپ علیہ کی اقتداء کر لی وہ نور مبین 'ہدایت اور یقین کی راہ پر چل براار شاد فرمایا۔

بے شک مہیں رسول الشعاب کی لَقَد كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللَّهِ -C 71.69.50 أسوة" حسنة"

آپ علی ہے بڑھ کر کوئی احس واکمل نہیں (اے اللہ ہمیں بھی اعمال 'اقوال 'احوال اور اخلاق میں آپ علیہ کی اتباع کی توفق دے آمین)

# ازواج مطهرات اور اختيار نبوي علية

مجر ازواج مطرات کے حوالے سے آپ علی کو اختیار دینے کے لئے فرمایا

ارشاد موتا ہے۔

يَالِيُهَا النَّبِيُّ قُل لِارْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُردُنَ الحَيْوةَ الدُّنيَا وَزِينَتهَا فَتَعَالَينَ أَمْتِهُكُنَّ وَأُسَرِّ عِكُنَّ سَرَاحَا جَمِيلاً وَإِنْ كُنتُنَ تُردُنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ والدَّارِ وَإِنْ كُنتُنَ تُردُنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ والدَّارِ الأَخِرَة فَإِنَّ اللَّهَ اعَدَّ للمُحسِنَاتِ مِنكُنَّ آجَرًا عَظِيماً

(الاحزاب ٢٩١)

اے غیب ہتا نے والے (نی) اپنی میروں
سے فرمادے اگر تم دنیا کی ذندگی اور اس
کی آر اکش چاہتی ہو آؤ نیس حمیس مال ووں
اور احجی طرح چھوڑ دوں اور آگر تم اللہ
اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر
چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری
نیکی والیوں کے لئے بوااجر تیار کر رکھا

ان آیات میں حضور علیہ کی از واج کی مدح اور شرف و فضل کامیان ہے انہوں نے کمال رضا کے ساتھ آللہ تعالی اور اس کے رسول اور آخرت کوا فتیار کیا بھی کے عالم میں و نیا کی تمام ذینتھوں آسا کشوں 'اور ذیباکشوں ہے بالاتر ہو کر اللہ اور رسول علیہ ہے ہے۔ میں و نیا کی تمام ذینتھوں آسا کشوں 'اور ذیباکشوں سے بالاتر ہو کر اللہ اور اس کے عبت اور آخرت بیس رغبت کی مناء برآپ علیہ کاساتھ نبھانے سے شدید محبت پر شاہد کے صدق'ایمان و یقین اور اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ ہے شدید محبت پر شاہد ہے کی وجہ ہے کہ انہوں نے ہر شی پر انہیں ترجے دی پھر واضح طور پر ان کی شاء کرتے ہوئان کی طمارت 'جمت اور تقوی کا بیان فرمایا اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ وہ اس ذات کے خلیل اللہ بیت ہیں جو افضل الانہیاء' امام المرسلین' مہیواسر ار' منبع انوار' اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ بیت ہیں جو افضل الانہیاء' امام المرسلین' مہیواسر ار' منبع انوار' اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ بیت ہیں جو افضل الانہیاء' امام المرسلین' مہیواسر ار' منبع انوار' اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ بیت ہیں جو افضل الانہیاء' امام المرسلین' مہیواسر ار' منبع انوار' اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ بیت ہیں جو افضل الانہیاء' امام المرسلین' مہیواسر ار' منبع انوار' اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ بیت ہیں جو افضل الانہیاء' اللہ اللہ بیاء 'امام المرسلین' مہیواسر ار' منبع انوار' اللہ تعالیٰ کے فلیل

يَانِسَآءَ النَّتِي مَن يَّاتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَة ال نَي كَ لَى الله يَو مَم مِن صر تَ حياكَ مُبِيَّنَةٍ يُضاعَف لَهَا العَذَابَ ضِعفَينِ خلاف كوئى جرات كريس تو اس پر وكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا وَمَن اورول سے دوگناعذاب ، وگااور بيانتہ يُقنُت مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعمَل صَالِحًا نُوء تِهَا أَجرَهَا مَرَّتَينِ وَآعتَدنَا لَهَا رِزقًا كَرِيمًا.

کوآسان ہے :رجو تم میں فرمال بردار ہے اللہ اور رسول کی اور اچھاکام کرے ہم اسے اوروں سے دوگنا تواب دیں کے اور ہم نے اس کے لئے عزت کی روزی تیار کرر کھی ہے۔

مسلمہ بات ہے کہ ان نے پاکیزگی تقویٰ خشوع اور اعمال صالحہ کا عمد لیا گیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوہرے اجر کا وعدہ دیا گیا کہ رب کر یم کی طرف سے ان کے لئے رزق کر یم ہے پھر ارشاد فرمایا۔

يانِساءَ النّبي لستُنَّ كَاْحَدِمِنَ النَّسَآءِ
إِنِ اتَّقَيتُنُّ فَلاَتَحْضَعَنَ بِالقُولِ فَيَطْمَعِ
اللّٰذِي فِي قَلِبِهِ مَرَضَ وَقُلْنَ قُولاً
مَعْرُوفًا وَقُرنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلاَتَبرَجِنَ
مَعْرُوفًا وَقُرنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلاَتَبرَجِنَ
تَبرُّجَ الجَاهِلِيّةِ الأُولٰي وَآقِمنَ
الصَّلُواةَ وَإِتبِنَ الزَّكُوةَ وَاطِعنَ اللّٰهُ لِيُدهِبَ عَنكُم
ورَسُولُه إِنّما يُرِيدُ الله لِيُدهِبَ عَنكُم
الرّحَسَ آهلَ البيتِ ويُطْهِرُكُم
الرّحَسَ آهلَ البيتِ ويُطْهِرُكُم
مَن اين اللهِ وَالحِكمة إِنَّ اللهَ كَانُ اللهَ كَانُ اللهَ كَانُ اللهَ كَانُ اللهَ كَانُ اللهَ كَانُ الطَيفًا خَبِيرًا

اے نی اعلیہ کی مل مید تم اور عور توں کی طرح نہیں ہواگر اللہ ہے ڈرو توبات میں ایسی نری نہ کرو کہ ول کاروگی چھ لا فيح كرے بال الحيمى بات كمواور اين گھروں میں ٹھمری رہواور بے بردہ نہ بھرو بیے اگلی جاہیت کی بے یردگ اور · نماز تائم رکھو اور زکوۃ دو اور انٹد اور اس کے رسول کا تھم مانواللہ تو یکی چاہتاہے اے بی علیہ کے گھر والو کہ تم ہے ہر م نایا کی دور فرمادے اور حمیس یاک کر کے خوب سخرا کر دے اور یاد کرو جو تمارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکت 'بے شک اللہ ہر بار کی جانتاخروارے۔

ان آیات میں ازواج مطرات کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تکریم اور غیرت کے ساتھ ہدایات و تعلیمات ہیں کیونکہ وہ اس کے محبوب علیہ السلام کی ہویاں ہیں اہذا انہیں کامل تعلیمات ہے نواز آگیا یہ ان کی بہت ہوی مدح ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ بیں اہذا انہیں کامل تعلیمات سے نواز آگیا یہ ان کی بہت ہو کہ اراحت کا ابات کیا اور نے تاء کرتے ہوئے ان کے لئے بیت محمد کی عقیقہ کی شر افت و کر احت کا ابات کیا اور یہ گواہی دی کہ وہ اہل بیت محمد کی عقیقہ میں سے ہیں جو تمام میدیوں سے اشرف اطر اور افضل ہیں۔

ازواج مطهر ات یقیناً اہل بیت ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔

اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنكُمُ اللهُ تَويي عِابِتَا ہِ اِنْهُ وَالو الرَّحِسُ اللهُ البَيتِ الرِّحِسُ اَهلَ البَيتِ الرِّحِسُ اَهلَ البَيتِ

ازواج مطرات سے خطاب کے در میان واقع ہے لہذا یہ اہل ہیت میں یقیعاً داخل ہیں انہیں اہل ہیت سے نکالناہر گزور ست نہیں۔

توآپ علیت کی ازداج مطرات قطعی طور پر اہل بیت میں شامل میں اس

بارے میں کی محافی کو کوئی تشکیک نہ تھی۔ جیساکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مردی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان مرداور خواتین کے مراتب اور منازل کا ذکر کیا ہے۔

إِنَّ المُسلِمِينَ وَالمُسلِمَاتِ وَالمُنومِينَ وَالمُنومِينَ وَالمُنومِينَ وَالمُنومِينَ وَالمُنومِينَ وَالمُنومِينَ وَالمُناتِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِمِينَ وَالحَاشِعَاتِ وَالصَّابِمِينَ وَالحَاشِعَاتِ وَالصَّابِمِينَ وَالحَاشِعَاتِ وَالصَّابِمِينَ وَالحَاشِعَاتِ وَالصَّابِمِينَ وَالمَنتَصَدِقَاتِ وَالصَّابِمِينَ وَالمَنتَصِدِقَاتِ وَالصَّابِمِينَ وَالمَنتَصِدِقَاتِ وَالصَّابِمِينَ وَالصَّابِمِينَ وَالمَنتَصِدِقَاتِ وَالصَّابِمِينَ فَرُوجَهُم وَالصَّابِمِينَ اللَّهَ كَبِيرًا وَالحَافِظِينَ فَرُوجَهُم وَالخَالِمِينَ اللَّهَ كَبِيرًا وَالدَّاكِرِينَ اللَّهَ كَبِيرًا وَالدَّاكِرِينَ اللَّهَ كَبِيرًا وَالدَّاكِرِينَ اللَّهَ كَبِيرًا وَالدَّاكِرِينَ اللَّهِ كَبِيرًا وَالدَّاكِرِينَ اللَّهِ كَبِيرًا وَالدَّاكِرِينَ اللَّهِ كَبِيرًا وَالدَّاكِرَاتِ اعْطَيمًا

ب شک مسلمان مرد اور مسلمان عور تیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرماں بردار اور فرماں بردار یور فرماں بردار یں اور چیاں اور مبردالے اور صبر دالیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والیاں اور دوزے والیاں اور دوزے والیاں اور بار نگاہ رکھنے والے اور دوزے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں این سب کے لئے اور یاد کرنے والیاں این سب کے لئے ایڈ کرنے والیاں این سب کے لئے والیاں این سب کے لئے ایکار کرنے والیاں این سب کے لئے والیاں این سب کے این سب کے لئے والیاں این سب کے لئے والیاں این سب کے این س

--

جن خواتین میں یہ صفات ہو نے ان کی ان آیات میں فضیلت و شاء ہے اس میں اولا از واج مطمر ات ہی داخل ہیں کیونکہ شاو مدح ان کے تذکرہ کے بعد آرہی ہے بزول آیات کا سبب بھی وہی ہیں اور سبب نزول قطعی طور پر شامل ہوتا ہے۔ اگر چہ مخصوص سبب عموم لفظ ہے مانع نہیں ہوتا 'ہماری گفتگو پروہ روایت ولیل ہے جسے امام احمد اور نسائی وغیرہ نے حضرت ام سلمہ رفنی اللہ عنہ سے میان کیا کہ میں نے رسالت

مَابِ عَلِيلَةً ہے عرض كيا مكيا وجہ ہماراذكر اس طرح قرآن ميں نہيں جيے مردول كا ہے ؟ بیان کرتی ہیں۔ میں نے منبر پر آپ علیہ کی آواز سی حالا تک میں بالول میں تنکمی كررتى تقى ميں نے جلدى ہے بال سنبھالے اور اپنے حجرے كى طرف ثكلى كان لگائے توآب علی فق فرمارے تھے لوگو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں (ان المسلمین والمسلمات والمنومنين والمنومنات) توبيبات نص ہے اس بات پر که ان آيات میں وار دیدح و ثناء میں از واج مطهرات شامل ہیں جیسا کہ شر افت اہل ہیت بھی انہیں حاصل ہےرضی اللہ تعالی عنهن اجمعین۔

الله ورسول كااختيار

حضور علیت کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ چیز واضح کی کہ ہر مومن مر د اور خاتون پرآپ علیہ کا تھم جالانا لازم ہے اور اس میں انہیں ہر گزافتیار حاصل نہیں آپ علیہ کی نافرمانی پر متنبہ بھی کیا پھر تھم کو جالانے اور اس کی مخالفت ہے چئے کے ذكريس خودبارى تعالى نے اپنے اسم مبارك كے ساتھ حضور علصہ كانام كراى ملاياجس میں آپ علی کے مقام رفع کامیان ہے اللہ سجانہ نے فرمایا۔

قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمِراً أَنْ يُكُونَ لَهُمُ الخَيرةُمِن أمرهِم وَمَن يَعص اللَّهَ وَرَسُولُه و فَقَد ضَلَّ ضَلاَلاً مُبيناً

وَمَاكَانَ لِلمُومِن وُلاَ مُومِنَة إذًا اورت كى ملمان مردت مسلمان عورت کو پنچتا ہے کہ جب اللہ ور سول کچھ تھم فرما دیں تو انہیں اینے معاملہ کا کچھ اختیارر ہے اور جو تھم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کاوہ بے شک صریح کمراہی میں کیا۔

اس کے بعد سیدہ زینب رفنی اللہ عنها ہے آپ علی کے نکاح کا مذکرہ

كرتے ہوئے ال يرم تبه حكمت بيان كى۔ فَلَّمَا قَضَى زَيد" مِنهَاوَطُرُا زَوْجنَاكُهَالِكَيلاً يَكُونَ عَلَى المُتومِنينَ

بھر جب زید کی غرض اس سے فکل گئے۔ توہم نےوہ تمارے نکاح میں دے دی

کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے ان کے لے پالکوں (منہ بولے بیوں) کی سیروں میں جب ان سے ان کا کام ختم حَرَج'' فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَا ثِهِم إِذًا قَضُوا مِنهُنَّ وَطُرًا

2692

اس وجہ سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنها دوسری ازواج سے بطور فخر کماکر تیں' تمہارا نکاح تمہارے خاندان والوں نے کروایا مگر میر انکاح اللہ تعالیٰ نے سات آسانوں کے اوپرسے کیا۔
(ابخاری)

مقام خاتم النبيين

پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ کا دہ خصوصی مقام میان فرمایا جو تمام انبیاء مرسلین میں صرف آپ ہی کا حصہ ہے۔

ارشاد فرمایا۔

وَلْكِن رَّسُولَ اللَّه وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ بِالله كَرْسُولَ بِينَ الله وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ بِيول وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِ شَنَّى عَلِيمًا فَي يَجِيلُ اورالله سبب كِهِ جانا ہے۔

الله تعالیٰ کاعلم قدیم ہے جس کی ابتداء نہیں وہ جانتا ہے مقام نبوت کے لائق سیدنا محمد علیقے کی وات ہی ہے اس لئے اس انعام واکرام کو حضور علیقے نے بطور نعمت بان کیا۔

صحیح مسلم میں ہے مجھے انبیاء پرچھ چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی۔ مجھے جامع کلمات سے نواز اگیا۔ رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی 'غنائم میرے لئے حلال کئے گئے میرے لئے زمین کو پاک اور جائے سجدہ منا دیا گیا مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول منایا گیا مجھے برانبیاء کا اختمام ہو گیا۔

پھر یہ واضح کیا کہ اس جمان کے ساتھ حضور علیہ کاکیا تعلق ہے؟ کہ وہ رسول 'شاحد' مبشر' نذیر 'اللہ تعالیٰ کے حکم ہےاس کی طرف داعی اور سراج منیر' ہر منصب کے احکام اور تفاصیل ہیں جن کاذکر انشاء اللہ ہم اپنی کتاب''مو اقفہ'' علیہ میں کریں گے ارشاد فرمایا۔ یاآیها النبی یا آرسلناك شاهدا اے غیب کی خبریں ہتائے والے (نی) ومبشرًا و تذیوا به شک ہم نے تنہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈرسنا تا۔

پھر آپ علیہ کے لئے جو خصوصی ادکام ہیں ان کاذکر آیا مثلا آپ علیہ کے لئے جو خصوصی ادکام ہیں ان کاذکر آیا مثلا آپ علیہ کے لئے کون می خواتین کے ساتھ نکاح جائز ہے 'ان میں سے ایک یہ کہ اگر آپ علیہ کے جائز ہے 'ان میں سے ایک یہ کہ اگر آپ علیہ کو حبہ کر دیا جائیں اس خاتون کے ساتھ بلا مر نکاح فرما کتے ہیں جس نے اپنے آپ کو حبہ کر دیا ارشاد فرمایا۔

اور ایمان والی عورت اگر وہ اپنی جان نی کی نذر کرے اگر نبی اے نکاح میں لاتا چاہے سے خاص تسارے لئے ہے امت کے لئے نہیں۔

وَامْرَاةً مُّومِنَةً إِن وَهَبَت نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِن اَرَادَ النَّبِيُّ اَن يَستَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُتومِنِينَ خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُتومِنِينَ

پھر اللہ تعالیٰ نے هبہ شدہ خواتین اور اہل میں موجود خواتین کے حوالے =

اختیار دیتے ہوئے فرمایا۔

چھے ہٹا دُان میں سے جمے چاہو اور اپنے پاس جگہ دو جسے چاہو اور جسے تم نے کنارے کر دیا تھا اسے تممار اجی چاہے تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ شمیں۔ تُرجِي مَن تَشَاءُ مِنهِن وَتُوْيِي اللَّهِ مَن مَنْ تَشَاءُ وَمِن اللَّهَ مِنْ مِنْ عَرْلَتَ فَلا جُنّاحَ عَلَيكَ عَرْلَتَ فَلا جُنّاحَ عَلَيكَ

بعض علاء کا کمنا یہ ہے کہ یہ اختیار صرف ہبہ شدہ خوا تین کے بارے میں سے لیکن دوسروں کی رائے ہے کہ یہ اختیار عام ہے حافظ ابن جریرہ غیرہ نے کمایہ آیت دونوں کو شامل ہے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں ابن جریر کا مختار قول ہی حسن جیداور قوی ہے اس سے احادیث وار دمیں موافقت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ بعض احادیث میں ہے کہ یہ آیت ھب کرنے والی خوا تین کے بارے میں نازل ہوئی لیکن بعض میں ہے کہ آپ علیقہ کی موجود میں کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس کے ارشاد ہوا۔

ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولايحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن

یہ امر اس سے نزدیک توہے کہ ان کی آنگھیں ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کریں اور تم انہیں جو کچھ عطا فرماؤاس پروہ سب کی سب راضی رہیں۔

جب انہیں اسبات کا علم ہو گیا ہے کہ آپ علیفہ ہے تقیم کا بوجھ اٹھالیا گیا ہے تواب پنی پہند کے مطابق کریں چاہیں تو تقیم جاری رکھیں چاہیں ختم کر دیں یعنی تقیم آپ علیف پر لازم نہیں تو وہ خوا تین آپ علیف کے حسن سلوک احسان مساویانہ تقیم اور انصاف پر خوب مطمئن وخوش ہیں۔

تعليم ادب نبوى علية

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ کادب ، تعظیم اور تکریم کالزوم ہیان کرتے ہوئے واضح کیا کہ ہراس شی سے دوررر منالازم ہے جو آپ علیہ کی اذبت کا سب بن سکتی ہو اہل ایمان کو آپ علیہ کے پاس حاضری اور داخلہ کادب سکھایا کہ وہ کسی ایسے وقت میں نہ ہو۔ جو آپ علیہ کے پاس حاضری کا سب ہو تو ہر اس شی سے بچنے کی تلقین فرمائی جو نہ ہو۔ جو آپ علیہ کے لئے پریشانی کا سب ہو تو ہر اس شی سے بچنے کی تلقین فرمائی جو آپ علیہ کے لئے وجہ مشقت و تعل اور اذبت ہوار شاد فرمایا۔

يااًيُّهَا الذَّينَ امَنُوا لاَتَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيّ إِلاَّ اَن يُو ذَنَ لَكُم الِي طَعَامٍ خَيرَ نظرينَ الله وَلٰكِن اِذَا دُعِيتُم فَادَخُلُوا فَاذَا طَعِمتُم فَانتَشْرُوا وَلاَ فَادَخُلُوا فَاذَا طَعِمتُم فَانتَشْرُوا وَلاَ مُستَانِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذٰلِكُم كَانَ مُستَانِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذٰلِكُم كَانَ يُوذِي النَّبِيّ فَيستَحيي مِنكُم وَاللهُ لُودِي النَّبِيّ فَيستَحيي مِنكُم وَاللهُ لاَيستَحي مِن الحَقِ وَاذَا سَالتُمُوهُنَ مِن وَرَاء حِجَابٍ مَنَاعًا فَسَنْلُوهُنَ مِن وَرَاء حِجَابٍ

اے ایمان والونی علیہ کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ مثلاً کھانے کے گھروں میں کھانے کے گھروں کہ خود اس کے لینے بلائے جاؤیوں کہ خود اس کے لینے کی راہ تکو ہاں جب بلائے جاؤتو حاضر ہواور جب کھا چکو تو متفرق ہو جاؤنہ ہے کہ بیٹھ باتوں میں ول بہلاؤ ہو تی اس میں نی علیہ کو ایز اہوتی کی تو وہ تہارا لحاظ فرمائے تھے اور التد

ذَٰلِكُم اَطهَر القُلُوبِكُم وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُم اَن تُنوُدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ اَن تَنكِحُوا اَزُواجَه مِن بَعدِم اَبداً إِنَّ ذَٰلِكُم كَانَ عِنداللَّهِ عَظِيماً ذَٰلِكُم كَانَ عِنداللَّهِ عَظِيماً (الاحراب٥٥)

حق فرمانے میں نہیں شرما تا اور جب تم ان سے بر سے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر مانگو اس میں زیادہ متھرائی ہے تمہر دلول اور ان کے دلول کی اور تمہر نہیں پنچنا کہ رسول اللہ کو ایذادو اور نہ یہ کہ ان کے بعد بھی ان کی بیرول اور نہ یہ کہ ان کے بعد بھی ان کی بیرول سے نکاح کرو بے شک سے اللہ کے نزد یک بوی سخت بات ہے۔

اس میں بھی ازواج مطرات کی حرمت اور احترام کا تھم ہے کیونکہ بیہ صرف آپ علیقے کی و نیامیں ہی ازواج نسیں بابحہ آخرت میں بھی ہیں اور بیہ تمام اہل ایمان کی مائمیں جیں۔

آيت درودوسلام

اس کے بعد آیت درودو سلام لائی گئے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصِلُونَ عَلَى النَّهِيِّ اللَّهِ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصِلُونَ عَلَى النَّهِيِّ النَّهِيِّ النَّهِيَّ النَّهِيَّ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسُلِمُواتَسلِيمًا

بے شک اللہ اور اس کے فرشتے دروو جھیجتے ہیں اس غیب متانے والے(نی) پر اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام تھیجو۔

ند کور تمام آیات میں آپ علی کے فضائل و خصائص ذکر کرنے کے بعدیہ آیت لائی گئی جوان کے اسباب کوواضح کردیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی کریم علی کا اللہ تمام شان اعلیٰ اور مقام عظیم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کبیر و متعال (جس کا اسم گرائی اللہ تمام اساء الہیہ کو جامع ہے) خود اس نبی کریم علی تھے پر درود ہمجتا ہے اور اس کے تمام فرشتے ہمی اس ماء پر اس آیت کو نیا جملہ کے طور پر لایا گیا، تبل پر عطف نمیں بلے اے الگ

کر دیا گیا نیا جملہ منانے کی یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ اس میں جسبات کامیان کرنا ہے وہ نمایت ہی ایک کرنا ہے وہ نمایت ہی ایک مقام تھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے تمام فرشتے حضور علی پہلے پر درود جمیح بین اس میں آپ علی ہے کہ بدر مقام اور علوشان کامیان ہے توالیا نبی ہی اس لا تق ہے کہ اس کاذکر اس مقام پر کیا جائے جو تمام کا نئات ہے مخصوص ہواوروہ ہی اس لا تق ہے کہ اس کاذکر تنماکا مل اور مستقل ہو تاکہ ان کے رفعت ذکر اور فضل کا اعلان وڈ نکا جو تھی ہے۔

متعدد فوائد

اس تھم اللی میں اہل ایمان کے لئے متعدد فوائد ہیں اللہ ایمان کے لئے متعدد فوائد ہیں اللہ ایمان کو حضور علیقہ کی فضیلت ہے آگاہ کیا اور آپ علیقہ کے شرف عظام کا یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ صلوق کے ساتھ حضور علیقہ کو شرف عظافر مایا کہ اور اہل ایمان کوآپ علیقہ پر درود پڑھنے کے شرف سے نواز الہ اسلامیان کوآپ علیقہ پر درود پڑھنے کے شرف سے نواز الہ اسلامیان کوآپ علیقہ پر درود پڑھنے کا تھم دیاآپ علیقہ کا ایمان کوآپ علیقہ کے ساتھ کی ایکان کوآپ علیقہ کے ساتھ کو ایکان کوآپ علیقہ کے ساتھ کا تھم دیاآپ علیقہ کا تھم دیاآپ علیقہ کے اللہ میں کا تعلیق کی اللہ میں کا تعلیق کے اللہ کا تعلیق کے ساتھ کی کا تعلیق کی کا تعلیق کی کا تعلیق کی کا تعلیق کے اللہ کا تعلیق کے اللہ کا تعلیق کی کا تعلیق کی کا تعلیق کے اللہ کا تعلیق کی کا تعلیق کی کا تعلیق کی کا تعلیق کی کا تعلیق کے کا تعلیق کی کا تعلیق کا تعلیق کی کا تعلیق کا تعلیق کا تعلیق کی کا تعلیق کی کا تعلیق کی کا تعلیق کی کا تعلیق کا تعلیق کی کا تعلیق کا تعلیق کا تعلیق کی کا تعلیق کی کا تعلیق کا تعلیق کا تعلیق کا تعلیق کا تعلیق کا تعلیق کی کا تعلیق کا تعلیق کا تعلیق کا تعلیق کی کا تعلیق کا تع

سراللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو درودوسلام پڑھنے کا تھم اس لئے بھی دیا کہ آپ علیہ کا ان پر حق ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کاحق ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔

النَّبِيُّ أولٰی بِالمُنومِنِينَ مِن انفُسِهِم یه نبی مسلمانول کا ان کی جان سے زیادہ و آزواجُه اُمَّهاتُهُم مالک ہادراس کی بییال ان کی اکس ہیں

بحرآب علية ان يرحريص بهي بين ارشاد فرمايا\_

خریص" عَلَیکُم بِالمُنومِنِینَ رَوَّف" تساری بھلائی کے نمایت جاہے والے رُجیم" ملمانوں پر کمال مربان رحیم ہیں۔

ببيآيت

"النبي اولى بالمومنين من انفسهم " نازل بوكي توآب عليه في فرمايا-

کوئی شخص مرد ادر کوئی مومن خاتون ایسی نہیں جن پر میراحق دنیاوآخرت میں تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ مامن متومنولا مؤمنة الاوانا اولى الناس به في الدنيا والاخرة

ادراس پراس آیت کوبطور تائید پیش فرمایا۔ درود کا مفہوم

خاری میں حضر تاہوالعالیہ ہے ہے کہ آپ علیہ پر اللہ تعالی کی صلوۃ ہے مر اد ملا تکہ میں حضور علیہ کی مدح و شاہ اور ملا تکہ کی صلوۃ ہے مر اد آپ علیہ کے لئے دعا ہے حضر ت ابن عباس رضی اللہ عنما نے بصلو ن کا معنی بیر کون (نزول برکات) کیا ہے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کما کہ ابن افی حاتم نے مقاتل بن حیان ہے نقل کیاللہ تعالی کی صلوۃ ' مغفر ت اور ملا تکہ کی صلوۃ ' استه فار ہم دھز ت ابن عباس ہے ہے کہ اللہ کی صلوۃ نے استه فار مر اد ہے۔ ضحاک بن مزاحم کا قول ہے کہ صلاۃ اللہ ہے رحمت اور ملا تکہ کی صلوۃ سے استه فار مر اد ہے۔ ضحاک بن مزاحم کا قول ہے کہ صلاۃ اللہ ہے رحمت اور صلوۃ ما تکہ ہے دعا مر اد ہے ایک روایت میں انہی اللہ سے معفر ت مر او ہوتا ہی معقول ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ بہتر قول حضر ت ابوالعالیہ والا ہے کہ صلوۃ اللہ عمر او اللہ تعالی کا نبی کر یم علیہ کی شاء اور عظمت میان کرتا ہے ما تکہ اور و گر کے صلوۃ ہے مر او اللہ تعالی نے طلب کرتا ہے اور طلب ہے کرتا ہے اور طلب ہے اصل صلوۃ الی نہیں بلے اس میں اضافہ مر اد ہے۔

اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ نبی کریم علیہ پر اللہ کی صلوۃ وائمی ہے اس میں القطاع نبیں کیو تک ہاری تعالی کا ارشاد ہے" اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِيّ" اللّٰهُ تعالى تو الله تعالى تو الله الله تعالى تو الله تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تو الله تعالى تو الله تعالى تو الله تعالى تعالى تعالى تعالى تو الله تعالى تو الله تعالى تو الله تعالى تعالى

معانی میں تعارض نہیں

اہل علم نے صانۃ الی کے جتنے بھی معانی ذکر کئے ہیں سب حق ہیں اور ان میں کوئی تفناد نہیں کیو نکہ ان میں ہے ہر ایک نے اس کے معانی میں سے ایک حصہ میان کر

دیا وہ اس طرح کہ اللہ تعالی کی صلوۃ متعدد معانی کو اپنے ضمن میں لئے ہوئے میں تعظیم 'کر یم الطف خاص 'رحمت خاص 'مغفرت خاصہ اور ان کے علاوہ دیگر معانی جو ہر خیر 'فضل 'اکرام' نیکی 'مدح' ننا 'نور اور ضیا پر مشتمل ہے۔

اوریہ بھی واضح ہے کہ رب العالمین کی مخلوق پرجو صلوۃ ہے وہ کی پر خاص ہے اور کسی پر حاص الخاص اور کسی پر عام 'حضر ات انبیاء علیم السلام پر الن کی نبوت کے مطابق خصوصی صلاۃ ہے اس طرح مقر بین اولیاء پہ صلوۃ ان کے مقام کے لا کن ہے لیکن اپنے حبیب اکر م امام الا نبیاء والر سلین 'حاتم النبین پر ان کے خصوصی شان کے مطابق خاص الخاص صلوۃ نازل فرما تا ہے اور عام اہل ایمان پر ان کے حسب ایمان صلوۃ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وئی ہے کہ درود بھجتاہے تم پردہ اور اس کے فرشتے کہ حمہیں اند چیر یوں سے اجالے کی طرف لکالے اور دہ مسلمانوں

پر مربان ہے۔

ياآيهاالدين امنوا صلوا عليه وسكموا تسليماكي بوي تفير

الله تعالى كارشاد كراى بـــــ وأنزلنا إليك الله كر لِعُبِينَ للِنَّاسِ مَانُزَلَ إليهم

هُوَالَّذِي يُصُّلِي عَلَيكُم وَمَلاَتِكَتُهُ

لِيُحرِجَكُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور

وكان بالمنوميين رحيما

اور اے محبوب ہم نے تساری طرف یہ یاد گار اتاری کہ تم لوگوں سے میان کردوجوان کی طرف اترا

دوسرے مقام پر فرمایا۔

إِنَّ عَلَيْنَا جَمِعَهُ وَقُرَاءَ لَهُ فَإِذَافَرَانَاهُ فَاتِّعَ قُرْآنَهُ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ

بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا جارے ذمہ ہے تو جب ہم اسے پڑھ چیس اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو پھربے شک اس کیباریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا مارے ذمہے۔

ا۔ امام احمد نے حضرت کعب بن عجوہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا جب آیت مبارکہ
"ان اللہ و ملائکتہ مصلون" نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ علیہ ہم
آپ پر صلوۃ کیے پڑھیں ؟ توآپ علیہ نے درودابراہی کی تعلیم دی (منداحمہ ۴۳)

السام مسلم نے ائن افی لیلی سے میان کیا کہ مجھے حضر ت کعب بن عجر ہر منی اللہ عنہ طلح تو فرمایا میں تمہیں کوئی تحفہ دول ؟ فرمایار سول اللہ علیہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہمنے عرض کیا۔

ہم نے آپ علیات پر سلام عرض کرنا تو سکھ لیا ہے لیکن آپ علیات پر صلوۃ کا طریقہ کیاہے ؟ قد عَرَفَا كَيفَ نُسَلِمُ عَلَيكَ فَكَيفَ نُصَلِى عَلَيك؟

آپ علی نے در دواہر امیمی کی تعلیم دی۔

الم انسول نے ہی حضر ت او مسعود انصاری رسی اللہ عنہ سے روایت کیا ہم سعد بن عبادہ کی مجلس میں تھے رسول اللہ علیات تشریف لائے بھیر بن سعد نے عرض کیا یارسول اللہ علیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ علیات پر صلوۃ کا تھم دیا ہم مس طرح صلوۃ یا رسول اللہ علیات نے اس قدر خاموشی اختیار فرمائی کہ ہم نے خیال کیا ہم سوال بی نہ کرتے اس کے بعد رسول اللہ علیات نے درود ابر اہیم سکھایا اس میں فی العالمین الله اللہ عباد کے الفاظ بھی ہیں پھر فرمایا۔

والسلام كما قد علمتم الله كاطريقد واى ب جو پيلے اى تم

سم انسوں نے ہی حضر تاہ حمید ساعدی ہے روایت کیا صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ علیہ ہم آپ علیہ پر صلوۃ کیے پر حمیں فرمایاس طرح پر صو

یااللہ سیدنا محمد علی ازداج اور ذریت پر رحمتوں کا نزول فرما جیساک تو نے ال ابراہیم پر فرمایا ہے اور سیدنا محمد علی پرآپ کی ازداج مطسرات اور ذریت پر برکات کا نزول فرما جیساکہ تو نے آل ابراہیم پر نازل فرمایا بلاشیہ تو ہی حمد محمد کا مستحق ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّ يَتِهِ كُمَّا صَلَّيتَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ وَبَارِك عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَدَرِّيَتِهِ كَمَا بَارَّكتَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ

ان روایات میں اس پر دلیل ہے کہ صحابہ اللہ تعالیٰ کے تھم "صلوا علیہ وسلموا تسلیما" پر فی الفور عمل پیراہوئے اور اس طریقہ کو اپنایا جو شریعت نے عطاکیا تھا۔ ۵۔ امام احمد نے حضر ت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہم نے عرض کیا یار سول اللہ علیقہ آپ علیقہ پر سلام کس طرح پڑھنا ہے اس کا طریقہ ہم جان چکے اب صلوۃ کا طریقہ ہم جان چکے اب صلوۃ کا طریقہ ہم بیں بتاو بیجے آپ علیقہ نے صلوۃ کے یہ الفاظ بتاکیں۔

یااللہ اپی صلوات کر حمتوں اور برکات کا خرول فرما سید نا محمد علیہ پر اور آپ کی آل پر جیسے کہ تو نے حضرت ابر اہیم اور

اللَّهُمُّ اجعَل صَلَوَاتِكَ وَرَحَمَتَكَ وَبَرَكَاتِهُ عَلَى مُحمَّدِ وَ عَلَى آلِ ان کی ال پر نازل فرمایا بلاشیہ تو ہی حمرو محد کامالک ہے۔ مُحَمَّدٍ كَمَّا جَعَلْتَهَا عَلَى إِبرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبَرِاهِيَم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ"

آیت مبارکه میں دو حکم

جب بیآیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عشم نے مجھ لیاکہ اس میں دو تھم ہیں اللہ عشم اللہ عشم کے مجھ لیاکہ اس میں دو تھم ہیں اللہ اس کی تھم۔ اللہ اللہ علیہ برسلام کا تھم۔

یں وجہ ہے انہوں نے آپ علیقہ سے عرض کیا ہم آپ علیقہ پر سلام پڑھنے کا طریقہ سکھ چکے میں کو نکہ آپ علیقہ نے ہمیں تشحد سکھایا ہے اس میں سلام کا طریقہ موجود ہے کہ ان الفاظ میں سرم کہو۔

طريقة موجود ب كه ان الفاظ مين سنم كهو السنكرة عليك الله وراند كار حت السنكرة عليك الله وراند كار حت الله وركات مول و مركات و مركات مول و مركات و

حافظ ان جركتے بيں مشهور دوايت كے مطابق يہ "علمنا " بے ليكن بعض في اسے مطابق يہ "علمنا " بے ليكن بعض في اسے جول مشدد پڑھا ہے "عُلِمنا" ان عيينہ نے بريدين الى زياد سے بطور شك دونوں روايت كئے بيں اور كما ہم نے خلعيات بيں ذكر كيا ہے محدث سراج نے ہمى دونوں طرح ذكر كتے بيں۔ (فتح البارى)

خاری و مسلم نے حضرت این عباس د ضی الله عنماہے نقل کیاہے کہ رسول الله عنظیمی جمیں قرآن کی سورت کی طرح تنظیمہ کی تعلیم دیا کرتے اور سے کلمات سکھائے۔

مبارک تحیات اور پاکیزہ صلوات اللہ کا کے لئے ہیں یا بی آپ علی ہے اللہ کا سلام اور مت اور برکات ہوں ہم پر بھی سلام اور اللہ کے صالح ہدوں پر بھی ہیں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے مواکوئی معبود نہیں اور سیدنا محمد علی اللہ کے مواکوئی معبود نہیں اور سیدنا محمد علی اللہ کے

التَّحيَّاتُ المُبَارِكَاتُ وَالصَّلُواتُ الطَّيبَاتُ لِلهِ السَّلامُ عَلَيكَ اللَّهِ السَّلامُ الطَّيبَاتُ لِلهِ السَّلامُ النَّبِي وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُهُ السَّلامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ الشَّهِدُانَ لاَّ اللهُ وَانَّ مُحمَّدُ الشَّهَدُانَ لاَّ اللهُ وَانَّ مُحمَّدُ رَسُولُ اللهُ وَانَّ مُحمَّدً

حضرت ابن مسعودر منی الله عند کی روایت میں اشهدان محمدا عبده ورسوله کے الفاظ ہیں۔ تو تشھد بے ذریعے آپ علی الله الله کا طریقہ سکھایا اب انہوں نے آپ علی کی زبان مبارک سے صلوۃ کی تعلیم چاہی کیونکہ صلوۃ و سلام کا حکم الله تعالی کی طرف ہے آیا تو اب اس کی تشر تک و تغمیل کے لئے اس بیان کی ضرورت تھی جو الله تعالی نے حضور علی پر تازل فرمایا تھا الله تعالی کاار شاد گرای ہے۔ فرورت تھی جو الله تعالی نے حضور علی کے کہ تم لوگوں سے بیان کر دوجو ان کی لئے تبین کِلنامی مَانُزِل اَکیهِم

نير بى فير

محدث انن افی الدنیان اپنی سندے انن بھی وال سے انہوں نے ابن افی فدیک سے نقل کیا میں نے اپن افی فدیک سے نقل کیا میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ جو حضور علیات کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کرآیت مبلاکہ " إِنَّ اللَّهُ وَمَلاَئِكَتَه ' يُصلُّون ' كی طاوت كرے اور پھر سر دفعہ كئے ؟ صلَّ اللَّهُ عَلَيك يَامُحَمَّد ٌ یا محمد علیہ آپ پر الله تعالی کی رحموں كا

خوب نزول مو۔

تو فرشتہ کہتا ہے اے فلال تجھ پر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہو اب تیری ہر حاجت پوری ہوگی۔ (القول البدیع) آپ عَلِیْ کَ اسم گرامی کے ساتھ لفظ سید ناکا اضافہ کر لیا جائے کیونکہ ہمیں اللہ تعالی نے آپ عَلِیْ کی تعظیم و تو قبو کا تھم دیتے ہوئے فرمایا ہے" وَتُوقِورُوهُ" (آپ کی خوب تعظیم کیا کرو)۔

خودر سالت مَابِ عَلَيْقَةً فِي اللهُ تعالى كى طرف سے عطاكر ده سادت كاذكر كر كے جميں لگاه فرمايا مخارى و مسلم ميں حضرت ابو ہر ريره رضى الله عنه سے ہے رسول الله عَلَيْقَةً فِي فرمايا۔

مي روز قيامت تمام اولاد آدم كاسر دار

انا سيد ولدآدم يوم القيمة

ہوں گا۔

توتم اس وصف کاذ کر کیول نہیں کرتے جس سے آپ علیہ متصف ہیں۔

واضح رہے سید اے کتے ہیں جس کی طرف لوگ مصات و حاجات میں رجوع کریں حضرت حسان بن المت رضی اللہ عند سید نار سول اللہ علیہ ہے مخاطب موکر عرض کرتے ہیں۔

یارکن معتمد وعصمة لاند وملاذ منجع وجار مجاور (اے مغبوط بناه گاه اور بر بناه و حوث ند نے والے کی تفاظت گاه تکیف والے کے بلای و بایا من تخیره الاله لمخلفه وحباه بالخلق الذکی الطاهر اے وه وات جے اللہ تعالی نے خلق کے لئے ختب کیااور پاکیزہ خلق کے ساتھ مجبوب مایا۔ انت النبی و خیر عصبة آدم یا من یجود کفیض بحر ذاخر (آپ علیم نی پی اور آدم کی اولاد می بهتر اے وہ وات جس کا فیض و سخاوت جاری سمندر کی طرح ہے۔)

باب۲

ورووشریف کے احکام

صلوا عليه وسلموا تسليما

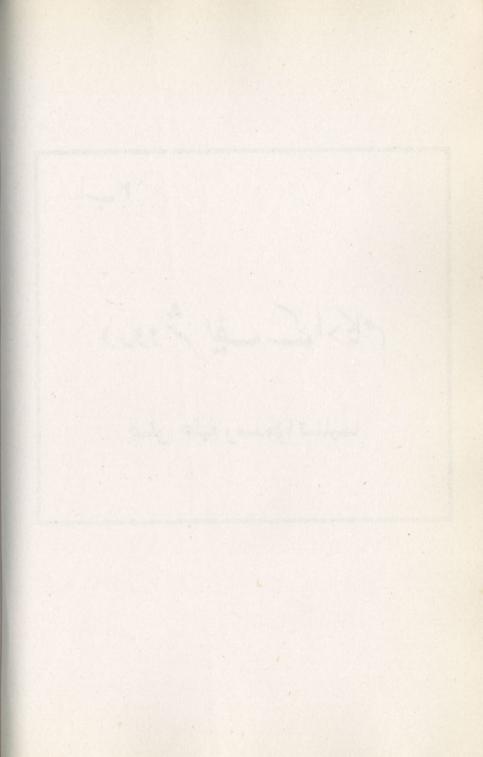

بھن او قات درود شریف فرض ہے اور بھن او قات واجب یاست موکدہ یا متحب تحكم اول\_ فرضيت وروو شريف: -درود شريف كي فرضيت پرآيت مباركه شاصد بس السلوا عليه وسلموا تسليمًا "امركاميغه بجوفرضت كالتاتاب احناف کے ہاں اس میں تکر ار شیں ہو تالبذ اعمر میں کم از کم ایک و فعہ پڑھنا فرض و لازم ہے 'امام شافعی 'امام اسحاق بن را حوبہ اور دیگر آئمہ کے بال نماز کے آخر میں درود شریف ير صنافرض بام نووى كت بي كه شوافع نے صلوا عليه وسلموا تسليما سے اس پر استدلال کیا ہے۔ امام شافی کا فرمان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آیت مبار کہ کے ذریعے ورود شریف ہم پر لازم فرمایا ہے اور سب سے بہتر حال اور قیام نماز ہے امام نووی فرماتے ہیں تشہد اخریں جو ہم نے فرضت درود کیات کے یہ حفرت عمر فاروق رضی الله عنه 'ان کے صاحبزادے حضرت عبدالله رضی الله عنه دونول ہے معقول ہے الجیخ ابو حامد نے حضرت این مسعود اور حضرت ابد مسعود رضی الله عنه سے میں نقل کیاہ ام یہ تقی وغیرہ نے اے امام شعبی ہے بھی نقل کیاام احمدے بھی ایک روایت کے مطابق میں منقول ہے۔ (المعوع شرح المهذب) حفرت عبدالله بن مسعو در منی الله عنه کاار شاد ہے۔

جو حضور علی پر درود شریف نهیں پڑھتااس کی نماز نهیں ہوتی۔

لاصلوة لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم

(التمهيد لابن عبدالبر)

عثان بن الی شیبہ وغیرہ نے سند متصل کے ساتھ حضرت او مسعودبدری رضی اللہ عنہ ے نقل کیا۔

میں اپنی نماز کو اس وقت تک کمل نہیں مااری ان صلاة لی تمت حتی مجمتا جب تک میں حضور پر اور صلی بها علی محمد وعلی آل حضور علي كال ير درود شريف نه محمد صلى الله عليه وسلم

(جلاء الافهام) - しりしか

حن بن شیب نے سند متصل ہے حضر ت ابن عمر رضی اللہ عنما ہے روایت کیا۔

تشحد اور درود شريف يرهے بغير نماز نهيں ہو عتی لاتكون صلاة الا بقراة تشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (جلاء الافهام)

میخ عمری نے (عمل اليوم والليله) ميں سند جيد کے ساتھ حضرت ابن عمرے نقل کیاکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔

لاتكون صلاة الابقراة تشهد جب تك تشهد اور جم ير درود شريف وصلاة على (طبح البارى) نيس يرطو كے نمازنہ ہوگی۔

الم يہم نے خلافيات ميں سند قوى كے ساتھ الم شعبى (كبار تابعين ميں ہے ہیں) سے نقل کیا۔

جس نے تشہد میں حضور علیہ یہ درود شريف نه يرها وه نمازووباره

من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فليعد صلاته

لهام دار قطنی اور امام این شامین نے حضرت این مسعودر ضی الله عند سے جو روایت تشمد نقل کی ہے! س میں درود شریف بھی اس کا حصہ ہے۔ الفاظ روایت سے بی کہ مجھے رسول اللہ علیہ نے قرآن کی سورت کی طرح تشهد کی تعلیم وی اور پھر انہوں نے تشہد کے ساتھ دروواند امیمی کا تذکرہ بھی کیاس میں علی محر ك بعد "وعلى ال بيته" ك الفاظ بين-

حضرت محل بن سعدر منى الله عند سے برسول الله علي نے فرمایا جس كا وضو نہیں اس کی نماز نہیں جس نے اللہ کاذ کرنہ کیااس کاوضو نہیں۔

ولاصلاة لمن لم يصل على النبى جس فرروون برهاس كى تماز تهين-

صلى الله عليه وسلم

ادراس کی بھی نماز نہیں جوانصارے محبت ندر کھے۔

( جلاء الافهام محواله ابن ماجه طبراني)

نمازیں درود شریف لازم ہونے پریہ بھی ایک اہم دلیل ہے کہ سلام پڑنا تو بالاتفاق لازم ب كم نمازى تشهديس كم "السلام عليك ايهاالنبي ورحمة الله وبركاته "جب بيآيت مارك نازل بوكي "يا ايهالذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" توصحاب نے مجھ لیا۔

كه اس ميس دو حكم بين-ا-صلاة كالحكم-٢- سلام كالحكم اور دونول لازم بين پر انہوں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ہمیں تشہد کی صورت میں سلام کا طریقہ اور موقعہ ہتادیا ہے اب ہمیں صلاۃ کے بارے میں ہوچھ لینا چاہئے انہوں نے میں باعد عرض كي توآب عليه اللهم صل على محمد الخ سكمايا توجي سلام نمازيس لازم ہے اس طرح صلاق بھی لازم ہو گا کیو نکہ دونوں کا وجوب ایک بی آیت سے ثامت ہو رہاہے اس پر تعصیلی و لاکل کے لئے کتب فقہ کا مطالعہ مفیدر ہے گا۔ ان اشعار کے قائل کے اللہ تعالیٰ در جات بلعہ فرمائے۔

اذا كنت في باب النبي فلاتخف وان عارضتك الجن ياخل والانس (اے دوست جب توباب نی پرہے تومت ڈرکہ مجھے جن عارض ہو جائے یاانسان)

تعرف لاقوام یدینون حبه وباعدانا ساقد تخبطهم من (ان لوگول کا ساتھ دے جو محبت نوی علقہ کا درس دیتے ہیں اور ان سے دور ہو جا جنہیں شیطانی مس نے د حوک دیا)

فان محب الحق یانوی لاهله بلاریبة والجنس یاُلفه الجنس (کیونکه حن کامحب کی تاش میں ہوتا ہاور ہر جن اپنی جن سے محبت کرتی ہے) اسم گرامی کے ساتھ سیدنا کا اضافہ

اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ کو جن خصوصی مراتب اور مقامات سے نوازا ہے

ان میں سے ساوت عامہ بھی ہے کہ آپ علیہ تمام کا نتات کے سر دار ہیں یہی وجہ ہے

کہ جیسے آپ علیہ لطور تحدیث نعمت دیگر مقامات عالیہ کا تذکرہ فرماتے ای طرح اس
مقام کا بھی آپ علیہ نے اعلان فرمایا اور یہ سب پھے اس فرمان باری تعالی کی وجہ سے ہے
مقام کا بھی آپ علیہ نے اعلان فرمایا اور یہ سب پھے اس فرمان باری تعالی کی وجہ سے ہے
واما بنعمة ربّك فحدیث اور اپنے رب کی نعموں کا خوب اظہار کرو

اس میں فخر نہیں بلعہ اظہار تعمت ہے آپ علیقہ فرمایا کرتے روز قیامت میں تمام نبیوں کا امام وخطیب ہو نگا۔اور صاحب شفاعت ہوں گالیکن کوئی اس پر فخر نہیں۔

مسلم میں حضرت الد ہر رہ ور مشی اللہ عنہ ہے۔

انا سید ولد آدم یوم القیامة روز قیامت یس تمام اولاو آدم کا سر دار مول گا۔

میں سب سے پہلے قبر سے انھوں گاسب سے پہلے شفاعت کروں گااور سب سے پہلے میری شفاعت کروں گااور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی انہی ارشاد ات عالیہ کی وجہ سے مناسب سے سے کہ آپ علیقے کی آت قبر و تعظیم کی وجہ سے آپ علیقے کے اسم کرای کے ساتھ لفظ سید کا اضافہ کیا جائے اللہ تعالی کا مبارک فرمان ہے۔

تاكه اے لوگوتم اللہ اور اسكے رسول پر ایمان لا وُاوررسول کی تعظیم و تو قیر کرو لتوء مِنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعِزَّرُوهُ

اس من آپ علی کاس مقام کی اطلاع ہے جس پر اللہ تعالی نے آپ علی کو فائز فرمایا ہے اور وہ مقام سیادت ہے حضرت این عباس نے" تعزر وہ"کا معنی تُعظِمُوهُ (آپ کی تعظیم كرو)كياب اور" تُوقِرُوهُ "كامعنى تحترموه (آپكاخوب احرام كرو) ب-ال علم تعطيم و تكريم كا نقاضا يى ب كه آب عليه كاسم كراى كرا تحد لفظ سيادت ملاياجائ وبمكازاله

اگر کوئی مخص سے کے کہ کیاسی مرفوع یا موقوف روایت میں ایباہے؟ ہم جولاً کمیں سے بال ایساموجود ہے۔

ا\_ حضرت این مسعودر منی الله عنه سے ہے۔

جب تم رسول الله عليه بر درود برطو تو الحمي طرح پڙها کرو کيو نکه تم کيا جانو په البي منافقة كي خدمت اقدس مين پيش

إِذَا صَلَيتُم عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فأحسِنُوا الصَّلاَةَ فَانَّكُم لاَتَدرُونَ لَعَلَّ ذَٰلِكَ يُعرَضُ عَلَيهِ مَنْ اللهُ عَليهِ

يالله اين صلوات وحميس اور بركات كا نزول فرما اینے مندے اور رسول محمر علين الم المتقين اور خاتم التنبين ہيں جو خير كے امام و قائد بي يالله النيس اس مقام محود ير فاتز فرما جس پر اولین وآخرین رشک کریں بالله حضور علف ير رحتول كانزول فرما

دوستوں نے عرض کیا ہمیں آپ علی پر درود کی تعلیم دیں توانسوں نے ان کلمات کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی تعلیم دی۔ اللَّهُمُّ أجعَل صُلُواتِكَ وَرَحْمَتُكَ وبوكاتك على سيدالمرسلين وإمام المُتَقِينَ وَخَاتُم النَّبِينَ مُحَمَّدٍ عَبدكَ ورَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحمَةِ اللَّهُمُّ ابعَثُهُ مَقَامًا مُحمُودًا يَخبطه بهِ الأَوَّلُونَ وَالْاخِرُونَ اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى الخ

اسے اے ورودار اہمی کے کلمات ہیں

امام منذری کتے ہیں اس روایت کو امام ابن ماجہ نے سند حسن کے ساتھ مو قوفسان كياب

٢- امام این الی عاصم نے اسے مرفوعاً میان کیا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودر منی اللہ عند نے عرض کیایار سول اللہ علیہ ہم سلام پڑھنے کا طریقہ جان چکے اب ہمیں صلاة كاطريق تعليم ويجيئ ويلق ال كلمات مباركه كى تعليم وى مابقه الفاظ ك ماتھ بداضافہ ہے۔

> وأبلِغهُ الوَسِيلَةَ وَالْدَرَجَةَ الرَّفِيعَةَ مِنَ الجَنَّةِ اللَّهُمُّ اجعَل في المصطفين محبّته وفي المقربين مُوَدَّتِهِ وَلِي الأعلِينَ ذِكرَهِ وَالسَّلامُ عَلَيهِ وَرَحمةُ اللَّهِ وَبَركَاتُهُ مُ اللَّهِ وَبَركَاتُهُ مُا اللَّهِ وَبَركَاتُهُ مُا اللَّهِ و

مقام وسيله عطا فرما جنت كابلع درجه وے اللہ منتخب لوگوں میں آپ کو محبوب مقربان میں مودت اعلی میں بلعدى ذكر اور ان ير سلام رحمت اور

٣- حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنما ايك آدي نے صلاق كے بارے ميں يو جھاتو انہوں نے سابقہ پہلی روایت کے الفاظ کی تعلیم دی۔

٣- الم سخاوى كاكمناييب كدام نمائى في "عمل اليوم والليلة" مي جديث نقل كى ہے جس میں حضرت سھل بن صنیف رضى الله عند سے منقول ہے كہ انهوں نے رسول الله عليه كو"ياسيدى"كمدكر عرض كياتفار

۵ - حاری و مسلم میں ہے کہ آپ علق نے اپنے نواے امام حسن کے بارے میں فرمایا۔ ان ابنی هذا سید میرایی این اید ہے۔

الله تعالى ان كے ماتھول دومسلمانوں كرو مول كے در ميان صلح كرواتے كا۔ ٢- حارى ومسلم ميں حضرت معدين معاذر ضي الله عند كے بارے ميں ماتا ہے رسول الشريك نے فرمايا۔

اينسر داري طرف المحو

قوموا الى سيد كم

ك سيده فاطمه رضى الله عنها كيارك ميس آب علي في فرمايا اما ترضین ان تکون سیدة نساء کیا تجے یے پند نمیں کہ تم جنتی خواتین کی سر دار ہو؟

ائنی دلائل کی ماء پرفقها ، امت نے آپ علیہ کے اسم کرای کے ساتھ لفظ "سید "ملانامتحب قرار دیا۔ در مخار میں ہے لفط سید کا ضافہ متحب ہے کیونکہ اس سے مقام کی بھی نشاہدی ہوتی ہے جو سر اسر اوب کا تقاضا ہے اور سے ترک سے افضل ہے لام ر ملی شافعی نے منهاج نووی کی شرح مین ذکر کیااس طرح ان کے علاوہ بھی فقها ، فے اس ک تصریح کی ہے۔

بیبات جھوٹ ہے

بعض لوگ به روایت میان کرتے ہیں۔

مجھے نماز میں سیدنہ کھو۔ لاتسودوني في الصلاة

لیکن بیسر اسر جھوٹ ہے اس کی ہر گز کوئی اصل نہیں۔

توتمازيكا" اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد" کنے میں آپ علی کے سمائے ہوئے درود پر بھی عمل ہے اور اس کے ساتھ اس مقام کی بھی نشاند ہی ہے جس کا اعلان آپ علیہ ان کلمات میں فرمایا۔

انا سيد ولد آدم يوم القيامة من روز قيامت تمام اولادآدم كاسروار

اوراس کے سرالادب ہونے میں کوئی شبہ نہیں لہذاہ عمل افضل واکمل ہی ہے

حضور يرورووشريف برد هناواجب

جب بھی آپ مالیہ کا نام مبارک لیا جائے تو لینے اور سننے والے پر وروو شريف پر هناواجب مو يا تا ہے علماء نے اس كے وجوب بريد د لاكل ديتے ہيں۔ ا۔ حضور علی نے خوداس پر تاکید فرمائی امام نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیار سول اللہ علیہ نے فرمایا۔

من ذكوت عنده فليصل على جسكياس مراذكر بوات چاب كه بحديد ورود يرح حصن حمين مي بحو اله" نمائى" اور" اوسط للطمر انى" بام نووى نے اذكار ميس فرمايا اس كى سند جيد ہے اور امام يہ بقى كاكمنا بيہ كه اس كر جال نقة بيں

۲-اس موقعہ پر ورووشریف نہ پڑھنے والے پر شدید وعید ہے بعض احادیث میں اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دوری' ناک کا خاک الود ہونا'بد ببحتی' حل' بو فائی اور وہ جنت کاراستہ بھول گیا وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں (ہم ایسے عمل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما تھتے ہیں)

## ا۔اللہ تعالی ہے دوری

ا۔ائن حبان نے صحیح میں امام مالک سے انہوں نے حضرت حسن بن حویر شہر سے انہوں سے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے بیان کیار سول اللہ علیہ منبر پر چڑھے گئے جب پہلی سیر ھی پر چڑھے توامین فرمایا ای طرح دوسری اور تیسری سیر ھی پر بھی آمین فرمایا اس طرح دوسری اور تیسری سیر ھی پر بھی آمین فرمایا استے بعد فرمایا میر بے پاس جر اکیل امین علیہ السلام آئے اور کہایا محمد علیہ جس نے مصان پایا اور وہ اپنی خشش نہ کروا سکا اللہ تعالی اسے برباد کر دے میں نے اس پر آمین کہا مجمل انہوں نے کہا میں داخل ہو اور اللہ تعالی اسے برباد کر دے میں نے اس پر آمین کہا بھر انہوں نے کہا جس کے پاس آپ علیہ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ علیہ پر درود نہ پڑھا اسے اللہ تعالی برباد کر دے اور کہا آمین بھر میں نے اس پر آمین کہا ہے۔

۲- حضرت این عباس رمنی الله عنماے ہے رسول اگر معلیقی منبر پر جلوہ افروز ہوئے تواپ علیقے نے تین د فعہ آمین کما پھر فرمایا تم جانے ہو میں نے آمین کیوں کمی ؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے ہیں فرمایا میرے پاس جبر ائیل علیه السلام آئے اور انسوں نے بید وعاکی جس کے پاس آپ علیقے کاذکر ، و اور وہ آپ علیقے پر ورود شریف نہ انسوں نے بید وعاکی جس کے پاس آپ علیقے کاذکر ، و اور وہ آپ علیقے پر ورود شریف نہ پڑھے اللہ تعالی اے برباد کردے میں نے آمین کمی انسوں نے پھر یہ دعاکی جو والدین

میں ہے دونوں یا ایک کویائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہے پیش نہ آئے تواہے اللہ تعالى برباد كروے ميں نے كماتين انهوں نے پھريد دعاكى جس نے رمضان يايا اوراس كى عشش نہ ہوئی تووہ جہنم میں داخل ہوادر اے اللہ تعالى برباد كرے ميں نے كماآمين (اے امام طبرانی نے کمز ور سند کے ساتھ روایت کیا ہے امام طبرانی اور ہزار نے ایک اور سند ے حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء الزمیدی ہے بھی روایت کیا ہے۔ سو حضرت كعب بن عجر ور منى الله عند سے ب رسول الله علي نے جمیں منبر كے یاس حاضر ہونے کا فرمایا ہم حاضر ہو گئے توآپ علیقے نے تینوں سیر حیول پر چڑھتے ہو كے المين كماجب آب علق في تشريف لائے تو ہم نے عرض كيايار سول الله علق آج ہم نے آپ علی ہے ایس بات سی ہے جو پہلے نہ سی تھی فرمایا جر ائیل میرے یاس آئے اور انہوں نے یہ دعاکی وہ مخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان پایااور اس کی مخشش نہ ہوئی میں نے آمین کی جب میں دوسری سیر حمی پر چڑھا توانہوں نے بید دعا کی وہ ہلاک موجائے جس کے پاس آپ علی کاسم کرامی لیا تحراس نے درود نہ پڑھا میں نے کما مین جب میں تیسری سیر حی پر حمیا توانموں نے بید دعاک وہ ہلاک ہوجائے جس نے دونوں والدین یا ایک کو پایا اور خد مت کر کے جنت حاصل نه کر سکا میں نے اس پر بھی مین

سراس طرح حضرت او ہر رہور منی اللہ عند سے بھی مروی ہے جیسے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنے اور ابن حبان نے اپنی اللہ عند کیا۔

(الترغيب للمنذرى)

ان تمام روایات میں واضح طور پر دلالت ہے کہ جب آپ علی کا تذکرہ ہو
تو درود شریف پڑھنا واجب ہے کیونکہ درود شریف نہ پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی
عاراضکی کاذکر ہے اور ایسے آدمی کاذکر ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا جو بوے اور کبیرہ گناہ
کاار تکاب کرنے والے جیں اور وہ اپنے والدین کے نافرمان اور ان کے ساتھ حسن
سلوک نہ کرنے والے جیں۔ اس طرح رمضان پاکر اپنے رب کی طرف رجوع نہ کرنے
والے اور اپنے گنا ہوں پر معافی نہ مانگنے والے تاکہ وہ اس ماہ جس حت و مغفرت الی کو
پالیتے بلحہ انہوں نے لا پروائی اور اعراض کیا ہی وجہ ہے کہ این حبان کی روایت میں
بیٹوں کو آپ علی نے جع کرتے ہوئے فرمایا ایسے لوگ جنم میں واضل ہوں تو
جو تذکرہ کے وقت درود نہیں پڑھتا اس پردخول جنم کی وعید ہے۔

## ٢\_ تاك فاك الودجونا

الم مرتذی نے حس غریب کتے ہوئے حضرت او ہریرہ ورفعی اللہ عنہ سے روایت کیار سول اللہ علیہ اللہ عنہ کے دوایت کیار سول اللہ علیہ نے فرمایاس کی تاک خاک الود ہو جس نے رمضان پایالیکن اس اور اس نے مجھے پر در ددنہ پڑھاس کی تاک جھی خاک آلود ہو جس نے رمضان پایالیکن اس کی عشش کے بغیر وہ گزر گیاوہ بھی خاک آلود ہو جس کے دالدین ہوڑھے تھے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔

حافظ منذری فرماتے ہیں رغم کامعنی خاک آلود ہوتا ہے بعن ذلت در سوائی '
لن الاعرائی نے غین پر زیر پڑھتے ہوئے کمااس کا معنی ذل (وہ ذلیل ہوا) ہے 'امام قرطبی نے شرح مسلم میں کمااس کا مفہوم یہ ٹھمراکہ اللہ تعالی اسے تاک بل گرائے اور اسے ہلاک کر دے اور یہ بات اس کے حق میں ہو سکتی ہے جو وجو ہے کی اوائیگی نہ کرے اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اسے ذلیل فرمائے کیونکہ جس کی تاک (جو

اشرف الاعضاء ہے) مٹی (جو پاؤں کے نیچے اور اخس ہے) کے ساتھ مل گئوہ فایت ورجہ کاذلیل قرار پائےگا۔ (شرح این علان) سے بد پخت قرار پانا

الممان عی فے حضرت جابر رضی اللہ عندے نقل کیار سول اللہ علیہ ف

فرمايا-

من ذكرت عندہ فلم يصل على جس كے سامنے مير اذكر ہوا اور اس فقد شقى (الجامع الصغير) نے مجھ پر درودنہ پڑھاوہ بدخت ٹھمرا۔

شقاء خیرے محروم اور شریش کر جانا ہے اس کے بدخت ہونے کی وجہ واضح ہے اس کے بدخت ہونے کی وجہ واضح ہے اس نے درود شریف بڑھ کر اپنے آپ کواس فضل سے محروم کر لیاجوا ہے وخول جنت کے قریب اور جنم سے دور کرنے والا تھاجب اس نے درود شریف پڑھ کر جنت کا قریب ماصل نہ کیا تو ہ ہنم کے قریب ہوگا۔

علامہ این علان نے شرح اذکار میں کہا این صعد تلمانی ہے " مفاخرانل الاسلام" میں لکھااگر کوئی ہو جھے ان تینوں " تارک درود شریف ' تارک حق ر مضان اور تارک ہر والدین میں اشتر اک گیا ہے جس کی وجہ ہے یہ ہلا کت واحد اور ر سوائی میں متحد مشرک ہیں اس کے جواب میں ہم کمیں گے کہ زیادتی وظلم متحد ہونے کی وجہ ہے سزا بھی متحد ہوتی ہے ان تینوں میں متر وک شی واحد ہی ہے در وہ اللہ تعالی و تبارک کی تعظیم ہے اس کی تفصیل ہے ہے کہ ر مضان اللہ تعالی کا ممینہ ہے جس میں اس شنے قرآن بازل فرمایا جو تمام لوگوں کے لئے ہدایت ہے تو جس نے اس کی تعظیم کی اور ایمان واحساب کے ساتھ اس کا حق اوا کیا اللہ تعالی اسے عظمت اور خصوصی عشق عطا فرمائے گا آپ علی ہوئی جو صاحب عقل وایمان ہو اس کے ساتھ کے جملہ "فلم یعفر له" میں تجب ہے بعنی جو صاحب عقل وایمان ہو ہو گار سے سے یہ بعد ہے کہ وہ ر مضان کا حرّام نہ کرے اور اس کے حقوق یامال کرتے ہو ہا اس کی بی بی بی جو متازم ہے کو وہ اللہ کی طرف سے ہلاکت و ذلت اور رسوائی کا مستحق شمرے گا۔ اس طرح والدین ہے حسن سلوک ہے ان کی تعظیم و توزیہ کو مشازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حیداور عیادت کے باری تعالی کی تعظیم و توزیہ کو مشازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حیداور عیادت کے باری تعالی کی تعظیم و توزیہ کو مشازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حیداور عیادت کے باری تعالی کی تعظیم و توزیہ کو مشازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حیداور عیادت کے باری تعالیٰ کی تعظیم و توزیہ کو مشازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حیداور عیادت کے باری تعالیٰ کی تعظیم و توزیہ کو مشازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حیداور عیادت کے

ساتھ ان کی عزت و حسن سلوک کوذ کر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا۔

> وَقَضَى رَبُكَ اَلاَّتَمَبُدُوا اِلاَّايَّاهُ وَبِالوَالِدَينَ اِحسَانا

اور تممارے رب نے تھم فرمایا کہ اس کے سواکسی کونہ بوجو اور مال باپ کے ساتھ اجھاسلوک کرو۔

آپ علی کے جملہ ''فلم ید حلاہ الجند'' میں تعجب ہے کو نکہ اہل احسان سے یہ بعید ہے خصوصا بردھا ہے میں جبکہ ان کے حق اور اگر ام میں اضافہ ہوتا چاہئے اور اگر کوئی اس سے محروم ہوتا ہے مثلاً وہ ان کی تو بین کرتا ہے اور ان کے حق کو کوئی وقعت منیں دیتا۔ تووہ تمام خیر ات سے محروم اور دور ہوجائے گار ہا معاملہ درود پاک کا تو یہ اللہ تعالی ہے آپ علی کے لئے زیادہ عزت اور اجلال کی دعا ہے اور یہ حقیقت میں اللہ تعالی ہی کی تعظیم ہے ارشاد باری تعالی ہے۔

مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ اللهُ جَسَ نَ رَسُولَ عَلِيْ كَ اطَاعت كَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَاطَاعت كَلَ

٣ ـ درودنه پڑھنےوالے کا علی ہونا

الم ترمذي نے حديث كو حس صحح غريب قرار ديتے ہوئے حفرت على كرم الله وجد الكريم سے روايت كى كدر سول اكرم عليقة نے فرمايا۔ البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على وه مخص ب جس ك ياس ميرا تذكره بواوراك نے جى پر درود نە يرحا اے نسائی کن حبان 'نے صحیح میں اور امام حاکم نے اسے امام حسین رضی الله عنہ ہے روایت کر کے صحیح قرار دیے التی فیب للمذری) حضرت الدذرر منى الله عند سے بيس ايك دن رسول الله عليہ كى خدمت میں حاضر جوا توآپ علی کے فرمایا کیا تمہیں بتاؤں کون سب سے برا تخیل ہوتا ہے؟ ع ض كيايار سول الله عليه ضرور وفرمايا\_ جس کے پاس میراذکر جواور وہ جھے پر من ذكرت عنده فلم يصل على درودن پڑھووہ ب سے براعلی ہے فذلك ابخل الناس امام منذری فرماتے ہیں اسے این افی عاصم نے کتاب الصلاة لے میں علی بن يزيد عن قاسم بروايت كياا الماله نعيم ني بهي نقل كيا- (جلاء الافعام) علامہ فاکمائی کتے ہیں بخل کے اعتبارے ایسا شخص سب سے بد تراور براے اس کے بعد تو کلمہ شادت کے ساتھ ہی بخل رہ جاتا ہے (اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام اہل ایمان کواس سے محفوظ فرمائے) اور فرمایا ایسے مخص کو بخیل قرار دیناان فقها کی تاسید كرتاب جوآب علي كالذكره كے موقعہ ير درود شريف كوداجب قرار ديتے ميں اور امارا مختار بھی کی ہے علیہ -الم نائی نے حضرت انس رضی اللہ عند سے نقل کیار سول اللہ علیہ علیہ نے فرمایاوہ مخض تخل ہے جس کے پاس میر اذکر ہوااور اس نے مجھ پر دروونہ پڑھا کیونکہ جس نے

ا نون\_ اس كتاب كار جمه مده ن كياورده" تحدد رودو سلام" كي نام ع شائع مو ديك ب-

من صلى على مرة صلى الله عليه

جس نے مجھ پر ایک و فعہ درود پڑھااللہ تعالی

· اس پردس د فعد رحموں کانزول فرماتا ہے

ماحب جلاء الافهام نے کماکہ اس روایت کی سند صحیح ہے اور امر میں وجوب ہی فلامرے۔

محدث معیدین مفور نے حفرت حسن سے روایت کیار سول الله علاق نے فرمایا۔

کفی به شحا ان اذکر عند رجل کی آدی کے خیل ہونے کے لئے اتا فلایصل علی نیکائی ہے کہ اس کے پاس میر اذکر ہو (الجامع الصغیر) اور جھے رودود نہ یڑھے۔

۵\_جنت كاراسته كهول جانا

اس بارے میں احادیث متعدد اساد سے دارد میں جو ایک دوسری کو تقویت دیتیں میں۔

امام طبرانی نے امام حسین رضی اللہ عند سے نقل کیار سول اللہ علیہ نے فرمایا جس کے پاس میر اذکر ہواور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔

امام منذری کا کتاب کہ اے امام این ماجہ طبر انی اور دیگر محد ثمین نے جبارہ من مفلس سے بیان کیا اور ان کے قابل احتجاج ہونے میں اختلاف ہے اور بیر وایت ان کی منا کیر میں شار کی گئی ہے۔

مندہ کی رائے ہیے کہ بیروایت متعدد صحابہ سے مختلف ایسی اسنادہ مروی ہے کہ دہ ایک درجہ پر ہے ہی ایک درجہ پر ہے ہی وجہ ہے کہ دہ ایک میدو طی نے اسے جامع صغیر میں حسن فرمایا اور حق بات بھی ہی ہے۔

نسيان كالمفهوم-

علامہ مناوی کتے ہیں کہ یہاں نسیان کا معنی ترک ہے جیسے فاجر آوی کے بارے میں فرمان الی ہے۔

تیرے پاس ماری آیتی آئی تھیں تو نانیس بھلادیا ایسے بی آج تیری کوئی خن لام أَتَتِكَ ايَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ اليَومَ تُنسَى

یعنی تونے ہماری آلیت کو ترک کیا تو تیر کی سز ایہ ہے کہ تجھے رحمت ہوور کر کے عذاب میں ڈال دیا یمال نسیان سے مراد بھول نہیں کیونکہ بھولنے والا مکلّف نہیں رہتااور نداس پر مواخذہ ہے۔

٧ \_ بوفائي كر في والا

امام عبد الرزاق نے مصنف میں معمر سے انہوں نے حضرت قادہ ہے بیان کیار سول اللہ علیہ نے فرمایا

من الجفاء ان اذکر عند رجل فلا یہ بے وفائی ہے کہ کی کے پاس میرا یصلی علی ذکر ہواوروہ مجھ پر درودنہ پڑھے۔

حافظ سخادی کہتے ہیں جفاء کا اطلاق پر اور صلہ کے ترک پر ہو تاہے 'طبع کی تخی پر بھی اس کا اطلاق ہو تاہے۔

آپ کے تذکرہ کے وقت درودنہ پڑھنے پریہ کس قدر شدید وعید ہے جو صراحة ولالت کررہی ہے کہ ایسے موقعہ پر درود شریف پڑھناواجب ہوتا ہے علاوہ ازیں اس پر صراحة امر ہے ادروہ وجوب کا ہی تقاضا کرتا ہے بعر طبکہ کسی اور معنی پر قرید نہ ہو مثلاً۔

امام طبر انی کن سنی اور امام ترندی نے حضرت انس رضی الله عندے روایت کیار سول الله علی نے فرمایا۔ من ذكرت عنده فليصل على فانه من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا

جس کے پاس میر اذکر ہووہ جھ پر درود پڑھے کیونکہ جس نے جھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھا اللہ تعالی اس پر دس رحمتوں کا نزول فرمائےگا۔

حافظ سیوطی نے اسے صحیح قرار دیاامام نووی نے اذکار میں کمااس کی سند عمدہ میں جی سند عمدہ ہے جی جیٹے ہیشی نے فرمایااس کے تمام راوی لقتہ ہیں اہل علم نے مذکور اور دیگر احادیث کی سناء پر کماکہ آپ علی کاجب بھی تذکرہ ہواس موقعہ پر درود شریف پڑ ھناواجب ہے ان کے مستبط دلائل ہے ہیں

پېلى د كىل

حضور علی نے اپنے موقعہ پر وروونہ پڑھنے والے کے بارے میں جبر اکیل امین کی دعا پر آمین کی کہ اس کی تاک خاک آلود ہو جو ذلت سے محاورہ ہے کیونکہ اس نے وروونہ پڑھ کرر سول اللہ علیہ کی تعظیم نہیں کی لہذااس کے خلاف ذلت کی دعا کی گئی اور یہ تب ہی در ست ہے جبکہ ایسے موقعہ پر درود شریف پڑھٹاواجب ہو کیونکہ آگر وہ مستحب عمل کا تارک ہو تا تووہ ہر گز ذلت در سوائی کی دعاکا مستحق نہ بنتا۔ ووسم کی و کیل

ان حبان کی روایت میں حضرت ابد ہریرہ رضی اللہ عندے تھا کہ آپ علیہ اللہ عندے تھا کہ آپ علیہ اللہ عند متایا کہ جبر اکیل نے منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہوئے تین دفعہ آمین فرمایاس کے بعد بتایا کہ جبر اکیل امین نے کہاہے جس کے پاس آپ علیہ کاذکر ہوااور اس نے درودنہ پڑھا۔

وہ فوت ہوا تو جہنم میں داخل ہو گا اور اللہ تعالی اہے برباد فرمائے تم اس پر آمین کمو تو میں نے اس پر امین کمی۔ فمات فدخل النار فا بعده الله قل امين قال صلى الله عليه وسلم فقلت امين یہ روایت واضح طور پر وجوب پر دال ہے کیونکہ واجب کا تارک ہی آگ اور الات كالمتحق بنائے۔ تيرى دليل

متعدد احاديث من آياايا فخص بخيل بلحدسب سيدا بخيل بوتا ببلحد اس قدر ہی طل کے لئے کافی ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر کیا بخل ہو سکتا ہے جیسا کہ ملے سعیدین منصور کی حضرت حسن سے مروی روایت میں آیا کہ بخل کے لئے میں كافى بىك ميراذكر جوااوروه جى برورودشريف ندبره-

فیخ قاسم بن اصبغ نے بھی سند متصل کے ساتھ امام حسن کا پہ قول ان الفاظ

میں مان کیا ہے رسول اللہ علق نے فرمایا۔

كى مومن كے على مونے كے لئے يحسب المنومن من البخيل ان ي كافى ہے كہ ميرے ذكر كے موقعہ اذكر عنده فلم يصل على

(جلاء الافهام) يروه ورود شريف ندير هـ

ایے موقعہ پر تارک کو بخیل قرار دینا وجوب کی دلیل ہے کیونکہ طل نمایت ہی فد موم بلحد نفس کی تا پندیمار بول میں اعظم ہے جیساکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا مطل ہے بڑھ کر کون میساری ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ھیل کاذ کر متکبر کے ساتھ فرمایا۔

اور اللہ کو نسیں پند کوئی شیخی بھارنے والابواء مارنے والے کو وہ جوآب طل كريس اور اورول سے على كاكميں۔ وَاللَّهُ لاَيُحِبُّ كُلُّ مُختَالٍ فَخُور ٱلَّذِينَ يَبِخَلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بالبُخل

اوراس لئے بھی کہ بخیل حق واجب کواوانسیں کرتا کیونکہ جو کامل طور پر حق کی اوائیگی كردے اے بخيل نيس كماجاكيا تماراكيا خيال ہاں مخص كے بارے ميں جواس متی کاحق ادا نہیں کر تاجو سے زیادہ حق رکھتی ہے اور اس مخلوق میں ہم پر سب

ے براحق جس کا ہوہ سیدنا محمد علیہ جس جو و نیاوآ خرت میں سعادت وکا میابی کا سبب بیں۔ آپ علیہ تمام جمانوں کے لئے بادی اور اہل ایمان کے لئے سر اپار حمت ہیں د نیا کے تمام شر' مفاسد اور نقصانات اور آخرت کی تمام صولنا کیوں' پریٹانیوں' عذاب اور تکالیف سے نجات د لانے دالے ہیں انسانیت کو جمانتوں' تاریکیوں' ظلم اور سر کش سے چھڑ انے والے ہیں کیا ایسے عظیم رسول' محن کر یم روف رحیم اس کے مستحق نہیں کہ ان کی تعظیم و شاکی جائے ؟ بلحہ جب ان کا تذکرہ آئے تو تمام توت ان کے شکرومد ح میں خرج کر دینی چاہئے کا نام اس وقت ورود شریف پڑھا جائے جب آپ علیہ کا نام لیا جائے اور سلام ہوں جب بھی آپ علیہ کا نام لیا جائے اور سلام ہوں جب بھی آپ علیہ کا نام لیا جائے اور سلام ہوں جب بھی آپ علیہ کا نام لیا جائے اور سلام ہوں جب بھی آپ علیہ کا نام لیا جائے اور سلام ہوں جب بھی آپ علیہ کا نام لیا جائے اور سلام ہوں جب بھی آپ علیہ کا نام لیا جائے اور سلام ہوں جب بھی آپ علیہ کا نام لیا جائے اور سلام ہوں جب بھی آپ علیہ کا نام لیا جائے اور سلام ہوں جب بھی آپ علیہ کا نام لیا جائے اور سلام ہوں جب بھی آپ علیہ کا نام لیا جائے اور سلام ہوں جب بھی آپ علیہ کیا تام لیا جائے اور سلام ہوں جب بھی آپ علیہ کیا تام لیا جائے اور سلام ہوں جب بھی آپ علیہ کیا تام لیا جائے اور سلام کیا تھا کہ کا نام لیا جائے اور سلام کیا تھا کیا تھا کیا کیا کیا تام کیا جائے کیا تام کیا تام کیا جائے کیا تام کیا جائے کیا تام کیا تا تام کیا جائے کیا تام کیا جائے کیا تام کیا تائی کیا تا

چو تھی دلیل

احادیث ندکورہ میں وجوب پر ایک دلیل سے بھی ہے کہ آپ مالیہ نے فرمایا جس نے درود نہ پڑھااس نے جنت کاراستہ ترک کر دیا توبلا شبہ جس نے راہِ جنت ترک کروی وہ اسے نہ پاسکااب اس کے لئے دوزخ کاراستہ ہی ہوگا کیو نکہ دونوں ہی راستے ہیں تیسر اتو ہے ہی نہیں۔

يانچوس دليل

احادیث میں یہ بھی گزرادرود شریف نہ پڑھنے والا ہے وفا ہوتا ہے تو کسی بھی مومن سے بوفائی تاجائز بلحہ حرام ہے۔

اس مخفی کا کیاحال ہوگا جور سول اللہ علیقہ ہے بو فائی کرے ؟ جو ہر حرام ہے بو ھر حرام ہے بو ھر حرام ہے۔ بو ھر حرام ہے۔ اس کے کہ آپ علیقہ ہے بو فائی آپ علیقہ ہے اس محبت کے منافی ہے جو ہر مسلمان پر لازم ہے آپ علیقہ سے بو فائی اس کے منافی ہے جس کا مسلمان کو حکم ہے کہ وہ محبت میں آپ علیقہ کو اپنی ذات والد اولاد عمر موکوں مال کا خاند ان اوردوی ہے مقدم رکھے روایت مسیح میں حسر ہ عمر رضی اللہ عنہ ہے ہے

جب انسول نے عرض کیایار سول اللہ علی آپ علی میری ذات کے علاوہ ہرشی سے پارے ہیں توات کے علاوہ ہرشی سے پارے ہیں توات علی میں تمہیں تمہاری ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کی قتم اب آپ علی ہے میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں توآپ علی ہے نے فرمایا عمر اب ایمان کمل ہوا ہے۔

عاری ومسلم میں حضرت انس من الله عند سے برسول الله عليقة نے فرامايا۔

لایو من احد کم حتی اکون احب تم میں سے کوئی اس وقت بی مومن الیه من والدہ وولدہ والناس ہوسکتا ہے جبوہ مجھے اپنے والدین احمدین ا

واضح ہے کہ آپ علی ہے جفااس فرایضہ محبت کے منافی ہے بعد اس توقیرو تعظیم کے منافی ہے جس کا تھم اللہ تعالی نے "تُوقِورُوهُ" (آپ کی خوب تعظیم کرو) ہے دیاہے۔ ا

چھٹی دلیل

جوآدمی نام مبارک سن کر درود شریف شیس پر هتاده بد مخت ہے جیسا کہ

احادیث میں گزر اایک روایت میں ہے۔

بدخت ہے وہ مخص جس کے پاس میرا تذکرہ ہوااور اس نے مجھ پر درودنہ پڑھا

شقی عبد ذکرت عنده فلم یصل علی

وجوب موسجى توبد خت موكاة

ساتو ين دليل

الله تعالى في مدول كواك ادب بيه بهى سكھاياكه اس كے حبيب علي كواس طرح ند بلاؤجس طرح تم ايك دوسرے كوبلاتے ہوار شاد فرمايا۔

اس موضوع پر ماري كتاب" عبدواطاعت نبوي عليه "كامطاند نرايت بى مفيد ب

لاَتَجعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَينَكُم كَدُعَاءِ بَعضِكُم بَعضاً

رسول کے پکارنے کو آپس میں ابیانہ محمرا لو جیساتم میں ایک دوسرے کو پکار تاہے۔

تواللہ تعالیٰ نے آپ علیہ کونام یا محض لقب سے بلانا منع فرمادیا بلحہ فرمایا جب بھی بلاؤ تولقب تعظیم و بھر یم کے ساتھ بلاؤ۔

ا جیساکہ سید نااین عباس من اللہ عنما ہے ہوگ آپ علیہ کویا محمد علیہ یا باالقاسم کمہ کر پکارتے تو اللہ تعالی نے آپ علیہ کی عظمت کے پیش نظر اس سے منع فرمادیااور کمایا نبی اللہ کیا ہے اللہ علیہ کمارد۔

۲- حفرت مجاہد اور حفرت سعید بن جیر سے بھی ای طرح منقول ہے حفرت قادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ حفرت قادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ حکم دے دیا کہ میرے نبی علی کے خوب تعظیم و تو قیر کرتے ہوئے آپ علی کہ اللہ تعالی کو مثلاً سید کے لقب سے بلاؤ کیونکہ آپ علی کے مثلاً مولاد آدم کے سرتاج ہیں۔

س- حضرت مقاتل نے اس آیت کے تحت فرمایا اللہ تعالی کے فرمان عالی کا مفہوم بیہ ہے کہ جب تم بلاؤ تو نام مت لویا محمد علیقے نہ کمواس طرح یائن عبد اللہ نہ کموہاں نمایت ہی تعظیم و تحریم سے پنی اللہ علیقے یار سول اللہ علیقے کما کرو۔

س المام مالک حضرت زیر بن اسلم سے اس آیت کی تغییر یوں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی میں کہ اللہ تعالی کی خوب تعظیم کا تحم دیا یعن آپ علی کی جائے۔ معاطب کیا جائے۔

بلاشہ یہ تمام تعظیم و تو قیر کا وجوب ہے اس طرح آپ ملک کے نام مبارک کے ساتھ درووشر یف ملایا جائے تاکہ آپ ملک کے نام مبارک کے ذکر اور دوسر کے ساتھ درووشر یف ملایا جائے تاکہ آپ ملک کے نام مبارک کے ذکر اور دوسر کے نام کے ذکر میں واضح فرق ہو جائے جس طرح آپ ملک کو بلائے میں پائدی ہے کہ وصف رسالت اور وصف نبوت کا ذکر کیا جائے تاکہ دوسروں سے خطاب سے انتیاز ہو جائے اب اگر ذکر نام گرای کے موقعہ پر درود واجب نہ ہو توآپ ملک کا تذکرہ ہو جائے اب اگر ذکر نام گرای کے موقعہ پر درود واجب نہ ہو توآپ ملک کا تذکرہ

دوسروں کی طرح بی ہو جائے گا حالا تکہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی اس آیت مبارکہ کی جو تغییر ہم نے ذکر کی کہ آپ علیقے کو بلانے اور مخاطب کرنے میں خوب تغظیم و بحریم سے کام لیاجائے یہ جمھور سلف کی تغییر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی تغییر منقول ہے کہ آپ علیقے کے بلانے کو عام بلانانہ سجھنا کہ اس کی جاآور ی میں عذریا مشغولیت کی وجہ سے تاخیر کردو جیسا کہ ایک دوسر سے کیسا تھ کرتے ہو ہال جب بھی آپ علیقے بلایں توفی الفور حاضر ہو جاؤاور آپ علیقے کا تھم جالاؤاس صورت میں لفظ محالے فاعل کی طرف جبکہ پہلی صورت میں مفعول کی طرف مضاف ہو گالیکن قول اول اصح اور مخارج کیونکہ قول ٹائی پر قرآن کر یم کی ایک مشقل آیت موجود ہے۔ اول اصح اور مخارج کیونکہ قول ٹائی پر قرآن کر یم کی ایک مشقل آیت موجود ہے۔ یا ٹیکھا الّذین کا منگو ا است جیبوا للّهِ الله الله اور اس کے رسول و کیلو سُولِ اِذَا دَعَاکُم لِما یُحید کُم

اور قرآن مجید میں تحرار نہیں علاوہ ازیں آیات کا سباق بھی معنی متعین کر دیتا ہے یہاں ایک اور بھی قول ہے کہ یہ اعتقاد نہ کرنا کہ حضور علیقے کی دعا تمہاری دعا کی طرح ہی موتی ہے کیونکہ آپ علیقے کی دعامقبول ہوتی ہے لہذا اس بات سے ڈرو کمیں وہ تمہارے خلاف دعانہ فرمادیں لیکن قول اول زیادہ داضح ہے کیونکہ الفاظ ہیں۔

لاَتَجَعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَينَكُم كَدُعَاءِ بعَضِكُم بَعضًا بِي الفاظ شين كدعاء . بعضكم على بعض والله تعالى اعلم ـ

ابل علم كااختلاف

جب سمی مجلس میں متعدد دفعہ آپ علیہ کا اسم کرای لیا جائے تو کیا ہر دفعہ دردد شریف پڑھنا داجب ہوگایا آیک ہی دفعہ اس میں علاء کا اختلاف ہے لیکن اس میں اتفاق ہے کہ ہر دفعہ دردد شریف پڑھنا متحب ہے تنویر الابصار 'در مختار اور دو المحتار میں ہے امام طحادی اور امام کر فی نے ذکر کرنے اور شنے والے پر دجوب کے بارے میں

اختلاف کیا ہے (یاد رہے ابتداء عام لیمام اد ہے نہ کہ در میان درود شریف) کیا ہربار ورود شریف لازم ہے یا نہیں امام طحادی احناف کی ایک جماعت امام حلیمی شوافع کی ایک جماعت 'امام لخی کی 'امام این بطر حنبلی کا مخار اور این العربی مالکی کے بقول احوط میں ہے کہ ہربار درود شریف پڑھا جائے خواہ مجلس واحد ہواس کی وجہ بیہ نہیں کہ امریس تحرار ببائد سبب متكور كى وجد عوجوب متكور موكانام لينے عودآدى ك ذمه موجائے گا جيے كه چھينك آنے والے كاحق موتا بے ليحن بيات عليف كاحق ب جس كى ادائيكى مونى جائ بهر فرماياند مبير بركد ايك د فعد واجب اوربار بار متحب ہدر مخدمیں ہے کہ فقی اس پر ہاس میں یہ بھی ہے معتد مذہب امام طحادی کا قول (كرباربار درووشريف لازم ب) بى برد المحاريس ب فزائن ميں بے كه اس بى تخد وغیرہ میں صحیح قرار دیاہے اور حاوی میں اے اکثر کا قول اور شرح نیے میں اصح کماہے امام عینی نے شرح مجمع میں لکھامیر اند ہب یم ہا قانی کہتے ہیں معتد مذہب یمی ہے اور اس کو بحر میں رائج کما گیاہے حافظ این صلاح فرماتے ہیں آپ علیہ کے ہربار مذکرہ پر صلوۃ و سلام کا اہتمام کر ناچاہے اور تکر ارے تھکنا نہیں جائے کیو نکہ حدیث کے طلبہ ' حاملین اور کا تبین کے لئے اس کا حصول بہت ہوا فائدہ ہے اور جو اس سے غاقل ہے وہ حصد وافرے محروم رہاس میں سے جو ہم لکھ دیتے ہیں وہ دعا ہوتی ہے نہ کہ مروی کلام تونہ تواہے روایت کے ساتھ مقید کیا جائے اور نہ ہی اصل پر اکتفا کیا جائے ( یعنی اصل میں درود شریف نمیں تو بھی ہم تحریر کردیں)اس طرح اللہ تعالیٰ کے مقدی عام کا معامله بوبال بهي ساتھ كلمات ثنائية كانذكره بوناچاہد

حافظ سخادی کتے ہیں شخ ابوالقاسم تیعی نے التر غیب میں ابوالحن حرانی کی سند ہے میان کیا کہ شخ ابو عروبہ حرانی کے ہاں جو بھی صدیث پڑھتا اسے درود شریف چھوڑنے کی اجازت نہ ہوتی اور وہ فرماتے دنیا میں صدیث کی برکت رسول اللہ علیہ پر کثرت میں انشاء اللہ انعام جنت ہے اور ہمیں حضرت و کیع بن جراح سے میں انشاء اللہ انعام جنت ہے اور ہمیں حضرت و کیع بن جراح سے میں انتاء اللہ انعام جنت ہے اور ہمیں حضرت و کیع بن جراح سے میں انتاء اللہ انعام جنت ہے اور ہمیں حضرت و کیع بن جراح سے میں انتاء اللہ انتاء اللہ انتاء کہ دہ فرماتے ہیں۔

حدیث میں اگر حضور علیہ پر ورود نہ ہوتا تو میں کئ کو حدیث میان نہ کرتا۔

اگر میرے نزدیک صدیث تنبیج سے افضل نہ ہوتی تومیں اے میان نہ کر تا۔

اگر میں جان لیتا کہ نفل نماز مدیث کے میان میان سے افضل ہے تو میں مدیث میان درکہ تا

لو لاالصلاة على النبي في الحديث ماحدثت احدا

ايك اورروايت من بيالفاظ بي-

لولا ان الحديث الحضل عندى من التسبيح ماحدثت

بهن جگه به الفاظ بھی ملتے ہیں۔

لواعلم ان الصلاة افضل من الحديث ماحدثت

(القول البديح ٢٣٩)

حكم ثالث

بعض مقامات پر درود شریف پڑھناسنت ہے

کھ مقامات میں آپ علی پر ورووشریف پڑھاسنت ہے ہم ان سے کھ کا تذکرہ کردیتے میں تاکہ غفلت بر سے واللمید ار ہو جائے۔

ا\_ازان کے بعد

ا۔ مسلم اور اصحاب سنن نے حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص ر منی اللہ عنماہے نقل کیا میں ہے۔ کیا میں نے رسول اللہ علیہ کو بیہ فرماتے ہوئے شاجب تم موذن کو سنو تو اس کی مثل کی سند

ثم صلوا على فانه من صلى على صلاة صلى الله عليه بهاعشرا

پھر جھ پر درود پڑھو جس نے جھ پرایک د فعہ درود پڑھااللہ تعالیٰ اس پروس دفعہ

رحت فرماتا ہے۔

پھر میرے لئے مقام وسلہ ہا تکوہ ہاکیہ جنت میں مقام ہے جواللہ تعالیٰ کے مخصوص مدے کو عطام و گااور میں امید کر تا ہوں کہ وہ میں ہی ہو نگا جس نے میرے لئے وسلہ کی دعاکی اس کے لئے شفاعت ثابت ہوگ۔

۲-امام احمد اور امام طبر انی نے حضرت جابر رضی الله عند سے نقل کیار سول الله علی کے فرمایا جس نے اقال کیار سول الله علی کے فرمایا جس نے اقال سی اور بید وعاک ۔
اللّٰهُمُ دَبُ هٰذِهِ الدَّعوةِ التَّامَّةِ یا الله او عوت کاملہ اور نماز نافعہ کے

اللهم رب هده الدعوة التامة يا الله الركوت كامله اور مماز نافعه ك والصَّلاَةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد الك سيدنا محمد عَلِيَّةً ير رحمت فرما اور وأرضِ عَنَّى أرضالاً سَخطَ بَعده م محمد الياراضي موجاكه اس ك بعد

نارا نسکی نه مو۔

توالله تعالى اس كى دعا قبول فرمائ كا\_

سے حضرت ابودرواءر منی الله عند سے برسول الله عَلَيْ جب اذان سنة توبد عاكرت الله مَ رَبُّ هذه و الدَّعوة التَّامَة يالله و عوت كالمه اور نماز قائمه ك والصَّلاة النَّافِعة صَلِّ عَلَى مُحَمَّد مالك محمع الله محمع الله عمر عَلَيْ بر درود مجمع اور روز واعطه سُونلَه و القيامة توم القيامة تامية تامت ال كالتجاكو قبول فرال

آپ علی کے اردگرد صحاب س کریس دعاکرتے اور فرمایاجواذان س کریے پڑھے گاروز قیامت اس کے لئے شفاعت ثابت ہوجائے گ۔ (المعجم الکبیو للطبوانی)
میں سیدنا این عباس رضی اللہ عنما سے ہے رسول کریم علی کے فرمایا جس نے اذان سی دادہ کیا۔

أشهدان لأ إله إلا الله وحده المشريك له وآن مُحمدًا عبده ورَسُوله آله وآن مُحمدًا عبده مُحمدًا على مُحمدًا على مُحمد ورَبُوله آللهم صل على مُحمد والمعلنا في شفاعته يوم القيامة وجبت له الشفاعة

(المحجم الكبير للطبراني)

بیں اعلان کرتا ہوں اللہ کے سواکوئی
مقصود و معبود بیں اور وہ ذات و صفات
بیں بیتا ہے اس کا کوئی مثل و شریک
منیں اور سیدنا محمد مقالیہ اس کے
برگزیدہ بیدے اور رسول ہیں اے اللہ
سیدنا محمد مقالیہ پر درود تھیج اور انہیں
مقام و سیلہ عطافرہ اور روز قیامت ان کی
ہمیں شفاعت عطافرہ ا۔

بردعا كى ابتداء 'وسط اور آخر ميس

دعا کی ابتداء 'وسط اور آخر میں درود شریف پڑھناسنت ہے مینوں مقامات پر اس كى ادائيكى دعاكى قبوليت كاتوى سبب اور اجرو تواب ميس خوب اضافه ہے۔ اردعا كى ابتداء كے بارے ميں حضرت فضاله بن عبيدر ضي الله تعالى عنه سے ہے رسول الشعلیة تشریف فرما تھے ایک آدی نے آگر نمازیر حمی اور یہ دعاکی یاللہ مجمع حش دے اور مجھ پررحم فرمآپ علیہ نے فرمایا نمازی تونے بہت جلدی کی ہے آئندہ جب نماز اوا كر لو توسيلے الله تعالى كى اس كے شايان شان حمد كرو\_

وصل على ثوجدم ادعه ادعه اور پر مجه پردرود پڑھ پردعاكر

حضرت فضالہ کتے ہیں پھر ایک آدی آیاس نے نماز پڑھی اس نے اللہ تعالی کی حمر کی اور حضور علیہ پر درود پڑھا حضور علیہ نے س کر فرمایا۔

ایهاالمصلی ادع الله تجب اے نمازی اب تورعا کر قبول کی جائے

(الترمذي نسائي ابو دائود) کي

٢- امام تر مذى نے حضرت ابن مسعودر ضى الله عند سے روایت كياميں نماز پڑھ رہا تھا نبي اكرم علي تشريف لائے حضرت الا بحر اور حضرت عمر رضى الله عنماآب كے ساتھ تتے جب میں بیٹھا تو میں نے اللہ تعالی کی شاکی پھر نبی اکر م علیقے پر درود شریف پڑھا پھر میں نے اپنے لئے دعا کی توآپ علیہ نے فرمایاب مانکوعطا کیا جائے گا۔

سے دعا کے آخر اور وسط میں درود شریف پر امام غزالی نے چیخ ابو سلیمان دارائی رضی اللہ عند سے نقل کیا کہ مستحب سے ہے کہ دو درودوں کے در میان دعا ہو کیونکہ سے مسترد نہیں ہوتی اور کریم ذات کے میہ شایان شان نہیں کہ وہ طر فین کو قبول فرمالے اور وسط -475718

الله حسن بن عرف نے حضرت على كرم الله وجه الكريم سے نقل كيا رسول الله علق في الله

دعا اور آسان کے در میان پردہ ہوتا ہے یمال تک کے حضور علی پر درود شریف پڑھا جائے جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو تجاب ختم اور دیا قبول اور اگر درود شریف ند پڑھاجائے تود عاقبول نمیں ہوتی۔

۵۔ امام ترندی نے حضرت سعیدین میتب سے انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عندے نقل کیاد عاآسان اور زمین کے در میان معلق رہتی ہے۔

حتى يصلى على نبيك صلى الله يمال تك كر تم اليخ نبي عليه له ورود عليه وسلم شريف پڑھو۔

لہذامتحب وافضل دعامیں کی ہے کہ اس کے اول 'وسط اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے اور صرف آخر میں درود پر اکتفانہ کیا جائے۔

۲۔ کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا مجھے سواری کے پیالہ کی طرح نہ مناؤسوار پیالہ محر کر اٹکالیتا ہے آگر اسے ضرورت ہو تواس سواری کے پیالہ کی طرح نہ مناؤسوار پیالہ محر کر اٹکالیتا ہے آگر اسے ضرورت ہوتوں کرو سے پی لیتا ہے یاد ضوکر لیتا ہے ورنہ اسے انڈیل دیتا ہے جھے دعا کے اول اور وسطیس کرو نہ کہ آخر میں

## سردخول اور خروج مسجد کے وقت

مجدیں داخل ہوتے وقت اور اس سے بُطنے پر درود شریف پڑھنامتیب ہامادیث میں ہے۔

ا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنها سے معقول ہے۔ رسول اللہ علی جب معجد میں داخل ہوتے تو کتے۔

اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد وسَلِم بِاللَّهُ مُحَمَّد وسَلِم بِاللَّهُم صَلَّ عَلَى مُحَمَّد وسَلِم

المام این خزیمہ اور این حبان نے حضرت او ہریرہ رفنی اللہ عند سے نقل کیا اللہ عند سے نقل کیا اللہ عند سے نقل کیا اللہ عند اللہ عند میں داخل ہو تو می کریم علی پر درود پر سے اور کے یااللہ الجمعے شیطان رجیم سے بناہ دے دیں۔

سے اہام احمد نے سیدہ فاطمہ رمنی اللہ عنها (الله تعالی ان کی برکات سے ہمیں بھی نوازیں) سے تقل کیار سول اللہ علیہ جب مجد میں داخل ہوتے تو کہتے۔ بسم الله والسلام على رسول الله الله الله على حام اور رسول الله يرسلام اللهم الفولي فأنوبي وافتح لي يالله مجه معاف فرما دے اور ميرے ابواب رحمت ك دروازے كول دے۔ ابواب رحمت ك دروازے كول دے۔ اور جب مجدے نظة تو يمي كلمات پڑھة ليكن رحت كى جكد فضل كالفظ لاتے۔

(2120)

ہ۔مسلمان ے ملا قات پر

کسی مسلمان سے ملا قات کے موقعہ پر درود شریف پڑھناسنت ہے ا۔ امام ابو یعلی نے حضرت انس رفنی اللہ عنہ سے نقل کیار سول اللہ علیاتی نے فرمایاجب دوسدے آپس میں اللہ تعالی کی خاطر ملے اور دونوں نے نبی علیاتی پر درود شریف پڑھا تو جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ صاف کر دیئے جاتے ہیں۔

(الترغيب منذري)

حافظ سخاوی نے بھی القول البدیع میں ہیں روایت مختلف الفاظ ہے نقل کی اور کما اے حسن بن سفیان اور ابدیع میں نے مسانید میں ابن حبان نے ضعفاء میں ابن بھی الن جس مناور شید عطار نے بھی نقل کیا ہے پھر کما شیخ فاکمانی نے بعض اہل فقر و معرفت ہے میان کیا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ علیقہ کی زیارت کا شرف مانا میں نے ندکورہ ارشاو کے بارے پوچھا نواپ علیقہ نے اس کی تائید فرمادی۔ (اللہ تعالی آپ علیقہ پر خوب درود و سلام کا نزول فرما جب تک اس کا ذکر کرنے والے ذکر کررہے ہیں اور غفلت کرنے والے اس کے ذکر سے غافل ہیں۔)

۵\_اجماعی مجالس میں

جب مسلمانوں کا اجتماع ہو تو وہاں بھی درود شریف پڑھناسنت ہے اور اشیں چاہئے وہ اپنی مجالس کو اس سے مزین کریں متعدد احادیث میں ایسے مواقع پر دروو شریف کی نفنیلت اور اس پر عظیم ثواب کاذکر ہے اور پھر ایسی احادیث بھی ہیں جن میں ایسے اجتماعات کابغیر درود شریف متفرق و ختم ہو جانے پر افسوس کا اظہار کیا گیاہے عبالس اور اجتماعات میں ورود شریف پڑھنے پر احادیث میں سے پچھ یہ ہیں۔

ا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پچھ فرشتے ذکر کے علقے حلاش کرتے ہیں جب وہاں پہنچ جاتے ہیں توانسیں اپنے پرول سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اور اللہ رب العزت کیبارگاہ میں اٹھا کر کہتے ہیں ہم تیرے الن بدول کے پائ آئے ہیں جو تیری نعتوں کی تعظیم 'تیری کتاب کی حلاوت اور تیرے نبی پر درود پڑھتے ہیں اور تجھ سے آخرت ود نیا مانگ رہے ہیں اللہ عبارک و تعالی ان سے فرما تا ہے انہیں میری رحت سے ڈھانپ دوید ایسے لوگ ہیں کہ عبارک و تعالی ان سے فرما تا ہے انہیں میری رحت سے ڈھانپ دوید ایسے لوگ ہیں کہ حالے اللہ مام)

ان کے ہمنشیں بد خت و محروم نہیں ہو کئے۔ (مندیز ار 'جلاء الا فمام)

زَیْنُوا مُجَالِت کُم بِالصَّلاَةِ عَلَی فَانِ این این اجْمَاعات کو دورو شریف سے ملک تَکُم عَلَی نُور الْکُم یَومَ القِیَامَةِ مِرْین کرو کیونک درود شریف روز

(جامع صغیر) قیامت تمارے لئے نور ہوگا۔

وواحادیث مبارکہ جن پرایے مواقع پر درود شریف ترک کرنے پر تخذیر و تنیبہ ہے . درج ذیل ہیں۔

ا حضرت او ہریر ورضی اللہ عنہ سے ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا جب لوگ کسی جگہ اکتھے ہوں اور وہ ہرین اللہ عنہ ہوں اور نہ نبی علیہ پر در وو شریف پڑھیں تو۔ روز قیامت انہیں حسرت ہوگی اگرچہ وہ جنت میں جاکیں۔

حافظ منذری کتے ہیں کہ اے امام احمد نے سند صحیح ہے اس حبان نے صحیح میں نقل کیاامام حاکم نے فرمایا یہ خاری کے شرائط کے مطابق صحیح ہے۔

۲۔ انٹی ہے مروی ہے جس میں ند کور ہ الفاظ کا بید اضافہ ہے کہ اللہ تعالی چاہے تو انہیں عذاب دے یا انہیں معاف فرمادے۔

حافظ منذری کتے ہیں اے امام اوداؤد اور ترندی نے نقل کر کے کمایہ

مدیث حن ہے۔

سالم نسائی نے سنن کبری میں حضرت جار رضی اللہ عند سے نقل کیا جب لوگ اکشے ہوئے اوروہ بغیر ذکر الی اور بغیر درود شریف اٹھ گئے۔

تودهدي مردار سامف

الاقامواعلى انتن جيفة

علامہ منادیؒ نے فرمایا مجلس کے اختیام پر ذکر البی اور درود شریف کی تاکید ہے جن الفاظ سے بھی ہو جائے سنت ادا ہو جائے گی ہاں اکمل ذکر ہے۔

یااللہ تو پاک ہے اور تیری ہی حمہ ہے میں اعلان کرتا ہول تیرے مواکوئی معبود نسیں تچھے معافی مانگیا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔

سُبَحَانَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمدِكَ أَشْهَدَانَ لا الدَالاً أَنتَ أَستَغِفرُكَ وَأَثُوبُ إليك

کیونکہ میہ حدیث میں وار د ہے اس طرح اکمل درود شریف درود ابراہی ہے اس کے الفاظ افضل میں کیونکہ حضور علی ہے دہ خود صحابہ کو سکھایا اور انہیں اپنے رب کی اس نماز میں شامل کرنے کو کہاجو عبادات میں افضل اور قربات میں اقرب ہے۔

٢\_اسم مبارك لكهية وقت

جوآدی کی جگہ آپ علیقے کا نام لکھے اس کے ساتھ درود شریف بھی تحریر

کرے اس پر متعدد اسانیدے احادیث دار دہیں ان میں ہے کھ درج ذیل ہیں۔

المام طبرانی فی حفرت او ہر برہ رفتی اللہ عندے نقل کرار سول اللہ علی نے فرمایا من صلی علی فی کتاب لم تزل جس نے مجھ پر درود لکھا جب تک وہاں

ميرانام رے كافر شة اس كے لئے وعا

الملائكة تستغفر له مادام اسمى

ما نکس کے۔

في ذلك الكتاب

۲۔ مجنع سلیمان من رہیع نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کیا رسول اللہ عنما سے روایت کیا رسول اللہ عناق کے خراب میں محمد علیق پر درود بڑھادہ اس کے لئے جاری رہ

گاجب تک وہاں میرانام ہے۔

س ابوالشیخ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے نقل کیار سول اللہ علیہ نے فرمایا جس نے مجھ پر کتاب میں درود شریف لکھا ماا ککہ اس کے لئے دعا مغفرت کرتے ہیں۔ جب تک میرانام اس کتاب س بے۔ (جلاء الا نمام)

بہت سارے علماء محد ثین محقین نے آئم سلف صالح محد ثین کے بارے میں نقل کیا کہ انہیں موت کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو انہیں آپ کے نام کیا تھ درود شریف لکھنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے کبیر فضل اور عظیم بھارات سے نوازا' یہ واضح ہے کہ اچھی خواب اللہ تعالی کی طرف بھارت ہوتی ہے اور مومن کا خواب نبوت کا چالیسوال حصہ ہوتا ہے جو نبوت کے تحت ہواس میں کذب نہیں ہوتا جیسا کہ صحیح البخاری میں ہے۔

ا۔الی بی ایک خواب حسن بن محمد سے منقول ہے میں نے خواب میں امام احمد بن حنبل کو دیکھاجو فرمار ہے تھے اے ابد علی کاش تم کتاب میں ہمارے تح ریر کردہ درود شریف پڑھنے والی برکات دیکھے۔

حافظ سخاوی نے لکھاکہ اے این بھیجوال نے نقل کیا۔

۲-ابد الحن بن علی میمونی ہے میں نے ابد الحن بن عید کوخواب میں دیما گویاان کی الکیوں پر سونے یاز عفر ان کارنگ تھا میں نے پوچھا کچھ لکھا: وامحسوس ہو تاہے فرمایا یہ حدیث رسول علیقے لکھنے کی وجہ سے ہے یا فرمایا حدیث رسول میں ورود شریف لکھنے کی وجہ سے ہے یا فرمایا حدیث رسول میں ورود شریف لکھنے کی وجہ سے ہے۔

سے خطیب کتے ہیں مجھے کی بن علی نے انہیں ابو سلیمان حرانی نے بتایا میرے ایک پڑوی ابوالفضل تھے نماز روزہ کثرت کے ساتھ اداکرتے انہوں نے بتایا میں حدیت لکھتا مگر در دوشر بف نہیں لکھتا تھا مجھے خواب میں رسول اللہ علیہ کادیدار ہوافر مایاجب تم لکھتے ہو تو مجھ پر در دد کیوں نہیں لکھتے ؟ پھر پچھ دنوں کے بعد زیارت کا شرف ما تو فرمایا تممار ادر دد میرے بال بنتیا ہے لہذاتم درود پڑھونو کما کرو علیہ ہے۔

حرمایا مسار اورود میرے بال پیچاہے ہمذا م درود پڑھو تو کہا کروعائیے۔ ۳- شخص مغیان توری کتے ہیں کہ اگر کمات حدیث میں درود شریف کے علاوہ کوئی فائدہ نہ ہو تو ئیمی فائدہ کافی ہے۔ کیو نکہ جب تک وہ کماب میں ہے درود شریف جاری ہے۔ ۵- محمد بن المی سلیمان سے معقول ہے میں نے خواب میں اپنے والد کود یکھااور پوچھااللہ تعالی نے کیا معاملہ فرمایا ؟۔ کنے لگااللہ تعالیٰ نے مجھے طش دیا میں نے وجہ پو چھی تو فرمایا کتاب میں درود شریف لکھنے کی وجہ ہے۔

۲-ایک محدث کامیان ہے میر اایک پڑوئی تھا فوت ہوا خواب میں دیکھا گیا ہو چھاکیسی گزری؟ کنے لگا اللہ تعالی نے مجھے معاف فرما دیا دجہ ہو چھی تو کما میں جب بھی رسول اللہ علیان کانام لکھتا تو ساتھ در ددشریف لکھتا۔

(اين بشيحوال مجلاء الافهام القول البديع)

کے سفیان بن عیبنہ کامیان ہے ہمیں خلف صاحب الخلقان نے بتایا ہمار اایک دوست تھاجو ہمارے ساتھ صدیث پڑھتا تھا فوت ہو گیا خواب میں ملاقات ہو کی تواس نے سبز رنگ کے کہڑے پہن رکھے تھے میں نے کہا تم تو ہمارے ساتھ صدیث پڑھتے تھے کہا ہاں معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں جب بھی حدیث میں حضور علیقے کاذکر پڑھتا تواس کے مین جب بھی حدیث میں حضور علیقے کاذکر پڑھتا تواس کے مین جب بھی حدیث میں حضور علیقے کاذکر پڑھتا تواس کے مین جب بھی حدیث میں حضور علیقے کاذکر پڑھتا تواس کے مینے علیقے کھے دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا بدید لہ عطافر ہایا ہے جو تم د کھے رہے ہو۔

(القول البديع)

۸۔ عبدالللہ بن تھم کتے ہیں میں نے امام شافعی کو خواب میں دیکھا ہو چھا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے گئے اس نے رحم فرماکر میری مغفرت فرمادی اور مجھے دلین کی طرح آرام دے دیا اور مجھ پر اس طرح رحمت نچھاور فرمائی جس طرح دولہ اپر کھول میں نے وجہ ہو چھی فرمایا میں نے بنی کتاب رسالہ میں حضور علقے پر درود شریف لکھا تھا میں نے یو چھادہ الفاظ کیا تھے تو متایا الفاظ یہ تھے۔

الله تعالی حضور پر رحموں کا نزول فرمائے ممطابق اس کا ذکر کرنے والوں کے اور ممطابق اس کے ذکر سے غفلت بر شے والوں کے۔ وصلى الله على محمد عدد ماذكره الذاكرون وعددما غفل عن ذكره الفافلون

منحیں نے "الرساله" دیکھا تواس میں نبی الفاظ تھے۔

9۔ خطیب نے ابد اسحاق دار می المعروف نہشل سے نقل کیا کہ میں حدیث لکھتا تو حضور علیقہ کے نام کے ساتھ علیقہ تسلیمالکھتا میں نے خواب میں حضور علیقہ کی

زیارت کاشرف پایا توآپ علی نے میر الکھا ہواد کھ کر فرمایا یہ عمدہ ہے۔

• المحبد الله بن عمر و كهتے بيں مجھے ثقة دوست نے بتايا بيس نے محدث كو خواب بيس ديكھا اور پوچھا الله تعالىٰ نے رحم فرما ديا اور مجھے معاف فرما ديا بيس نے عرض كيا كيے ؟ كہنے گئے بيس جب بھی حضور عليا کے كام لكھتا تو ساتھ درود شريف لكھتا تھا۔

اا۔ حافظ الد موی نے محد ثین کی ایک پوری جماعت کے بارے میں لکھا کہ انہیں وصال کے بعد خواب میں دیکھا گیااور انہول نے ہتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیش دیاس دروو مراس کے بعد خواب میں دیکھا گیادر انہوں کے متایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیش دیاس کھا کرتے تھے۔

۱۱۔ امام ابو زرعہ کو خواب میں فرشتوں کے ساتھ آسان پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا پوچھا بیہ مقام کیے ملا؟ فرمایا میں نے ہاتھ سے لا کھ حدیث کھیں جب بھی حضور علیہ کا نام آتا تو میں درود شریف پڑھتا علیہ اور حضور علیہ کاار شادگر ای ہے جس نے بچھ پر ایک دفعہ دردوش یف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پردس مرتبہ رحت فرماتا ہے۔

سا الدر المضود میں اہل علم کی جماعت ہے نقل کیا کہ ابدالحن شافعی کتے ہیں۔ میں نے خواب میں رسول اللہ علی کے دیدار پایا تو عرض کیا امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں جو مذکورہ درود شریف پڑھا ہے اس کا اجر آپ علی کے طرف سے کیا ہے؟ فرمایا انہیں میری طرف سے اجریہ ہے کہ روز قیامت انہیں حساب کے لئے روکا نہیں حالے گا۔

0 - درمطود میں ہام میمقی کامیان ہام شافعی کوخواب میں دیکھااور عرض کیا گیا

الله تعالى نے تممارے ساتھ كيامعالم فرمايا؟ انهول خيتاياس نے مجھے معاف فرماديا عرض كياكس وجہ سے ؟ فرمايا في كلمات كى ماء برجن كے ساتھ ميں حضور علي پردرود برهتا تھااوروہ يہ ہيں۔

آیاللہ! حضور علی پر درود پڑھے والوں
کی تعداد کے مطابق رحمتیں نازل فرما
باللہ! ورود نہ پڑھے والوں کی تعداد کے
برابر رحمتیں نازل فرما جس طرح تونے درود
شریف پڑھے کا حکم دیا حضور علی پراس
طرح رحمتیں نازل فرما جس طرح تو
طرح رحمتیں نازل فرما جس طرح تو
تنبی پڑھے کا حکم دیا حضور علی پراس
حضور علی پر بہند فرماتا ہے اور
حضور علی پر رحمتیں نازل فرما جس اکرہ
تنبی کی شایان شان ہے۔

اللهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحمَّد عَدَدَ مَن طَلَى عليه صَلِّ عَلَى مُحمَّد عَدَدَ مَن لَم وَصَلِ عَلَى مُحمَّد عَدَدَ مَن لَم يُصَلِّ عَلَيهِ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّد كَمَا اَمَرت آن يُصَلِّ عَلَيهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد كَمَا أَمَرت آن يُصَلِّى عَلَيهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد كَمَا تُحِبُ آن يُصَلِّى عَلَيهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد كَمَا تُحِبُ آن يُصَلِّى عَلَيهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد كَمَا تُحِبُ آن يُصَلِّى عَلَيهِ

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنبَغِي أَن يُصَلِّي عَلَيهِ

ے ا۔ ایک آدمی صدیث لکھتا اور کا غذیب طل کی وجہ ہے آپ علی تھے ہر ورود شریف نہ لکھتا تواس کے دائیں ہاتھ میں پھوڑا نکل آیا۔ (ہم اللہ تعالی سے التجاکرتے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ آپ علیہ میں ورود شریف واللہادے۔

١٨- امام محمد بن ذكى الدين منذرى كوملك صالح كدور ميس خواب ميس ويماكيا-

انہوں نے خواب والے سے پوچھاتم بادشاہ پر خوش ہو ہتایالوگ خوش ہیں فرمایا ہم تو جنت میں ہیں اور ہمیں حضور علیہ کی وست یوسی بھی نصیب ہوئی اور فرمایاان لوگوں کو مبارک ہو جو اپنے ہاتھوں سے یہ لکھتے ہیں قال رسول اللہ علیہ تو وہ ہمارے ساتھ جنت میں ہو نگے۔

(اے اللہ حضور علی کے جادومقام کے صدقہ میں ہمیں بھی ان میں شامل فرمادے) ١٩- يى وجه ب حافظ ان صلاح كمت بين حديث مان كرنے والے كوآب عليك كے اسم گرامی کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کرنا چاہئے اور اس عمل میں کو تابی نہ کرے كيونك طلبه اوركاتبين حديث كے لئے يہ سب سے بوانقذى فائدہ ہے اور جس نے غفلت کی وہ حصہ وافرے محروم ہو جائے گا ہمیں اس بارے میں متحدد محد ثین کے خواب میان کئے ہیں اور جو درود شریف لکھتا ہے وہ دعا ہوتی ہےنہ کہ مروی کلام یمی وجہ ہے کہ بیروانیت کے ساتھ ہی مقید شیں اور نہ ہی اصل پر اکتفا کی پامدی ہے۔ ٠٠- علامه انن بيتي كت بين اس ك بعد ابن صلاح في صورة صلوة مين تخفيف يرتبيه کی جیسا کہ بعض محروم لوگ کمل علیہ لکھنے کے بجائے صلعم لکھ دیتے ہیں اس طرح انہوں نے معنا کی پر بھی تحذیر کی مثلا لفظ سلم نہیں کہتے اور پہلے گزر اک صلوۃ وسلام میں سے ایک پر اکتفا کروہ ہے ایک محد مین کی جماعت "مسلم" نمیں لکھتی تھی توانهول نے رسول الله عليہ كوخواب ميں تاراض پريشان ياس پر زجر فرمانے والا پايا بعض کو فرمایا تم آینے کو جالیس نیکیوں سے کیوں محروم کر لیتے ہو کیونکہ "وسلم" کے چار حروف بین اور بر حرف بردس نیکیال بین-

الا\_اسلله میں حافظ رشد الدین عطار نے ابو سلیمان حرانی سے نقل کیا کہ میں نے خواب میں دیدار مصطفیٰ علی کے کیا آپ علی نے مجمعے فرمایا اے ابو سلیمان جب تم صدیث میں میر اذکر کرتے ہوئے صلوۃ پڑھے ہو ''وسلم ''کیوں نہیں پڑھے حالا نکہ اس کے چار حروف میں اور ہر حرف کے عوض وس نیکیاں میں تم چالیس نیکیاں کیوں چھوڑ دیتے ہو۔

۲۲۔ یخ ان صلاح نے حمزہ کتانی سے نقل کیا میں حدیث لکھتا کر "وسلم" نمیں لکھتا تھا میں نے خواب میں زیارت کی توآپ علی نے فرمایا کیا وجہ تم مجھ پر کامل صلوۃ نمیں پڑھتے تم صلی الله علیه لکھتے ہو گر"وسلم" نمیں لکھتے

امام نووی رحمة الله علیه نے شرح مسلم میں فرمایا علاء نے تصریح کی ہے کہ تسلیم کے بغیر صرف صلوق پر اکتفا کروہ ہے واللہ اعلم امام قسطلانی کہتے ہیں این صلاح نے بھی تصریح کی ہے کہ صرف علیه السلام پر اکتفا کروہ ہے (شرح الاذ کار ۳۳۱) کے ۔ ہر التیجھے کلام کے وقت

ہر اچھے کلام کی ابتد اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور اس کے نبی علیقے پر درود سے
متحب ہے الحمد للہ سے ابتداء کرنے کے بارے میں سنن ابوداؤد اور مند احمد میں
معز ت ابو ہر مرہ د ضی اللہ عند سے مروی ہے رسول اللہ علیقے نے فرمایا جس کلام کی
ابتداحمد المی سے نہ ہو وہ ہے برکت ہو تا ہے۔

ابتداء كلام ميں ورود شريف كے بارے ميں ابو موى مدينى نے حضرت ابو ہريره رضى الله عند سے نقل كيار سول الله عليات نے فرمايا ہروه كلام جس كى ابتداذكر الى سے نه كى جائے۔

وبالصلاَّة على فهوا قطع ممحوق اور نه مجھ پر درود شریف پڑھا تو وہ ہر من کل بوکة برکت سے محروم و خالی ہو تاہے۔

محدث ابن مندہ کی روایت میں اس قتم کے سخت الفاظ ہیں۔

(جلاء الافهام الدرالمنضود)

٨\_وعظ 'اشاعت علم خصوصاً حديث شريف پر صحة وقت

تبلیغ علم' افتتاح و عظ و نصحیت' افتتاح در س' اختیام در س خصوصاً حدیث

نبوی علیہ کی قرات کے موقعہ پراہتداء اور اختآ مادرود شریف پڑھنامتحبہ۔ امام نووی اذکار میں فرماتے ہیں صدیث اور ای طرح کے دیگر علوم کے قاری كے لئے متحب كر جب بھى رسول اللہ عليہ كانام آئے بلىد آوازے صلوة وسلام یڑھے لیکن آواز زیاد ہلیدنہ کرے اور فرمایا جن لوگوں نے اس بات کی تصریح کی ہے ان میں حافظ الد بر خطیب بغد ادی جیے لوگ ہیں۔

ہمارے اصحاب اور دیگر علماء نے اس پر بھی تقریح کی ہے کہ تلبیہ کے بعد بلع آوازے درود شریف پڑھنامتحبے۔

٢- امام العيل اسحاق نے سند كے ساتھ جعفر عن بر قان سے نقل كيا حفر ت عمر بن عبد العزيز رضى الله عند نے لکھا حمد و صلوۃ کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عمل آخرت ہے دنیا کے طالب ہیں کچھ قصہ کوایے ہیں جنہوں نے حضور علیقہ پر صلوۃ کے عجائے امر اء اور بادشا ہوں پر صلوۃ شروع کر دی ہے میر اپنام پہنچنے کے بعد تمام لوگوں کو آگاہ کر دوصلوۃ فقط انبیاء پر 'و عاعام مسلمانوں کے لئے اور اس کے علاوہ اجازت ہے۔ (الدر المعنود)

سو\_ امام ابد نعیم نے اوزاعی ہے نقل کیا حضرت عمر بن عبدالعزیزر منبی اللہ عنہ نے گور نرول کی طرف لکھا اور قصہ کو لوگول کو اس بات کا یابید ہنا دیا کہ صلوۃ صرف ر سول الله عليلية كے لئے ہے تو محدث واعظ اور مدرس كو چاہئے وہ اپنے كلام كا افتتاح حمد باری تعالی اور پھر درود شریف ہے کرے اور اختام بھی درود شریف پر ہی کرے خطوط کی ابتداء میں درود شریف لکھنا بھی ای میں شامل ہے واقدی نے سیدنا ابد بحر صدیق رضی الله عند کے بارے میں نقل کیا انبول نے عمال کو لکھا۔

الله الرحمٰن الرحيم خليفه رسول عليلية ادبركي طرف ہے طريقه بن حاجز كي طرف ہے سلام علیک میں حمر کر تااس ذات اقدس کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اور اس ے عرض کرتا ہوں کہ وہ حضرت محمد علیہ پر درود کھی حافظ بیتی کتے ہیں خطوط کی اہتر امیں صلوۃ لکھنا خلفاء راشدین کی سنت ہاورای پر تمام امت کا عمل چلاآر ہا ہام نووی نے اذکار میں لکھا تماد من سلمہ ہے مروی ہے کہ مسلمانوں کے در میان مراسلت بول ہوئی تھی من فلان الی فلان اما بعد سلام علیك فانی احمد الیك الله الذی لا اله الا هو استا له ان يصلی علی محمد وعلی آل محمدالخ

٩\_ صبح وشام در ودشريف

حضرت ابودر داءرضی اللہ عند سے ہے رسول اللہ علی فی فی ملیا جس نے مجھ پر صبح کے وقت وس د فعہ در ددشر بیف پڑھا۔ ادر کته شفاعتی یوم القیامة (جامع صغیر) دوز تیامت اسے میری شفاعت پالے گی

۱۰ نینداور قلت نیند کے وقت

ا۔ حضر ت ابد قرصافہ رضی اللہ عنہ ہے ہیں نے رسول اللہ علی کے فرماتے ہوئے ساجو آدمی بستر پر لیٹے پھر سورہ ملک پڑھے پھر کے یا اللہ حل وحرم کے رب رکن و مقام کے رب مشعر حرام کے رب عق ہر آیت جو تو نے رمضان میں اتاری روح محد علی ہے مقر تعلی ہے واللہ تعالی اس پر دو فرشتے مقر رکم مقام کر تا ہے حتی کہ وہ حضور علی ہے ہیں جا کر عرض کرتے ہیں فلال بن فلال نے آپ مقر کی تاہوں فلال بن فلال نے آپ علی ہے گئے ہے ہیں کہتا ہوں فلال بن فلال پر میری طرف سے سلام اور اللہ تعالی کی رحمت ویرکات ہوں۔ (الحقادہ)

یا۔القول البد یکیس ہے کہ این بشکوال نے عبدوس رازی ہمیان کیا کہ م نیندآدی سونے سے پہلے یہ آیت پڑھان کی الله و ملائکته یصلون اور اس کے بعد آپ عالی پر

درود شریف پڑھے اا۔ نیند ہے اٹھنے کے وقت

امام نساتی نے سنن الکبری میں حضرت این مسعود رینی اللہ عنہ سے ذکر کیا اللہ تعالی ان دوہدوں ہے کامل رائنی ہوتا ہے ایک وہ جودوسرے ساتھیوں کے ساتھ جماد میں شریک ہوادوسرے ہماگ گئے لیکن وہ ٹاست قدم رہااگر قتل ہوگیا تو شمادت پا گیا اور آگر چھی اٹر کی اور سر اوہ جورات کو خفیہ اٹھاکا مل وضو کیا پھر اللہ تعالی کی تخمید و تنجید کی نبی کر یم علی ہے پر درود شریف پڑھااور قرآن کی تلاوت کی اس پر اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھو میر اہدہ قیام کر رہا ہے اور اسے میرے سواکوئی نہیں و کھے رہا حافظ عبدالرزاق نے بھی اے روایت کیا۔

١٢\_كان بخ كووتت

حفرت اورافع رضی الله عند سے ہے رسول الله علی نے فرمایا جب کی کان بے تو وہ جھے یاد کرتے ہوئے جھ پر درود شریف پڑھے۔اور کے الله تعالی اس کا بہتر ذکر کرے جس نے جھے یاد کیا ہے۔

علامہ منادیؒ نے شرح کرتے ہوئے کہاذ کرے محدر سول اللہ علیہ یااس کی مثل مراد ہے امام زیلعی نے فرمایا یہ روایت واضح کر رہی ہے کہ محض ذکر پر اکتفانہ ہو بلحہ درود شریف بھی پڑھاجائے۔

پھر لکھا یہ اس لئے ہے کہ ارواح نمایت ہی صاحب طہارت و نظافت ہوتی ہیں ان کے لئے سننے اور دیکھنے کی قوت ہوتی ہے جس کا اتصال آنکھوں ہے ہوتا ہے اور وہ فضا میں بلید اور سنر کر تیں ہیں پھر اس مقام تک پڑھتیں ہیں جہاں ہے ان کی ابتداء ہوتی جب وہ فضا میں بلید اور سنر کر تیں ہیں پھر اس مقام تک پڑھتیں ہیں جہاں ہے ان کی ابتداء ہوتی جب وہ فض کے قید ہے جدا ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالی ہے اس قدر طاقت پاتی ہے کہ انسان اس کے تصور ہے بھی قاصر ہے آگر وہ نفس میں مقید نہ ہو تو وہ بجا تبات ما حظہ کر ہے لیکن وہ فض کی میل میں طوث ہو جاتی ہے اور گنا ہوں کی محبت کے جام کی وجہ کر ہے لیکن وہ فضا کی میل میں طوث ہو جاتی ہے اور گنا ہوں کی محبت کے جام کی وجہ فرمایا سدر ۃ المنتی کی طرف اور آپ عقامے کی دوح طیبہ وہاں ہی عرض کر رہی ہے رب فرمایا سدر ۃ المنتی کی طرف اور آپ عقامے کی دوح طیبہ وہاں کی عرض کر رہی ہے رب استی اس تا کہ دور وہ استی اس خواج ہو اجائے ہی وجہ ہو اجائے ہی وجہ ہے آپ عقامے نورو وہ ہو تا ہے جس پر حبیب خدا عقامے نورو وہ خرا ہیں جب کان جو تو خیر کی طرف متوجہ ہو اجائے ہی وجہ ہے آپ عقامے کی ان ایک میں اس کے کہاں یاد فرمار ہے متابی ہو تھے کی تعلیم وی کیونکہ آپ عقامے اس وقت اے اللہ تعالی کے ہاں یاد فرمار ہے شریف پڑھنے کی تعلیم وی کیونکہ آپ عقامے اس وقت اے اللہ تعالی کے ہاں یاد فرمار ہے شریف پڑھنے کی تعلیم وی کیونکہ آپ عقامی کے ہاں یاد فرمار ہے شریف پڑھنے کی تعلیم وی کیونکہ آپ عقامے کی تعلیم وی کیونکہ آپ عقامے کی تعلیم وی کیونکہ آپ عقامے کی تو فرمار ہے اس مقام کا شوق ہو تا ہے اس فرت اے اللہ تعالی کے ہاں یاد فرمار ہے میں کی تعلیم وی کیونکہ آپ عقامے کیات کے تعلیم وی کیونکہ آپ عقامے کی تعلیم وی کیونکہ آپ عقامے کیاتھا کی تعلیم وی کیونکہ آپ عقامے کیونکہ آپ عقامے کی تعلیم وی کیونکہ آپ عقامے کیونکہ آپ عقامے کی کونکہ آپ کی کونکہ آپ کی کونکہ کی کونکہ آپ کی کی کی خود ہے کی کونکہ کی کونک کونکہ کونکہ کی کون

تے تواس سے درود کا مطالبہ فرمایا تاکہ درود پڑھ کرآپ علیہ کا حق او اکرنے کی کو مشش کرے۔

رہامعاملہ غیر اہل ایمان کا توان کے کان بچنے کے دیگر اسباب روحیہ ہو سکتے بیں لیکن وہ علوی وسدری نہیں بلحہ ظلماتی وسفیہ ہو تئے۔

١٣ ـ بات يحول جانے ير

ا۔ کیٹے این سی نے حضرت عثان بن ابی حرب باحلی رضی اللہ عنہ سے نقل کیار سول اللہ علیات نے فرمایاجوآدی کو تی بات بیان کرنا چاہتا تھا مگر اے وہ بھول گئی۔

فلیصل علی فان فی صلاته علی خلفا وه مجھ پر درود پڑھے کیونکہ اس کی ملاق من حدیثه وعسی ان یذکره بین اس بات کااز الم موجود ہوگااور اسے

(دیلمی ابن بشکوال) وویاد آجائے گی۔

ا۔ تمازوں کے بعد

نمازوں کے بعد بھی درود شریف پڑھنامتحب ہے بہت سے اہل علم نے اس پر خصوصی فصول و عنوان قائم کیئے ہیں مشلا حافظ ابد موی مدینی نے سند کے ساتھ فیخ ابد بحرین عجر بی بھا فیخ شبلی آئے انہوں نے اٹھ ابد بحرین عجابد کے پاس تھا فیخ شبلی آئے انہوں نے اٹھ کر معانقہ کیا اور ان کی دونوں آئھوں کے در میان بدسہ دیا ہیں نے این مجاہد سے عرض کیا میرے سر تاج تم نے شبلی کا اس قدر احر ام کیا حالا نکہ اہل بغد اداسے دیوانہ سجھے بی انہوں نے فرمایا ہیں نے ان کے ساتھ وہی کیا جو ان کے ساتھ رسول اللہ عقالة کو بیل انہوں نے فرمایا ہیں نے خواب میں دیکھار سول اللہ عقالة نے شبلی کے آئے پر میں میں اند عمار سول اللہ عقالة نے شبلی کے آئے پر میں میں اند عمار سول اللہ عقالة نے شبلی کے آئے پر میں میں اند عمار سول اللہ عقالة نے میں کیا یار سول قیام فرمایا اور ان کی آئھوں کے در میان بوسہ عطا فرمایا ہیں نے عرض کیا یار سول

الله علی الله علی براتی شفقت؟ فرمایا به نماز کے بعد لقد جاء کم رسول من انفسکم (آخر تک) کی تلاوت کر کے جمھ پردرود شریف پڑھتے ہیں۔

ایک روایت میں الفاظ سے ہیں کہ سے ہر فرض نماز کے بعد ان آیات کی تلاوت کر کے تین دفعہ عرض کرتے ہیں۔

صلى الله عليك يامحمد

اے مجوعہ خونی آپ پر اللہ تعالی کی خصوصی رحمتوں کانزول ہو۔

توجب شیلی میرے پاس آئے میں نے پوچھا توانسوں نے بھی سی بات بتائی۔ (جلاء الافہام)

القول البديع مي ہے كه يه واقعه اين بشكوال نے ابوالقاسم الثقاف سے يول میان کیا کہ ایک ون میں او بحر تای آدمی کے باس قرآن مجید برھ رہا تھاوہ اللہ تعالی کے ولی تھے انہوں نے مجھے طویل واقعہ سایا جس کآ نزی حصہ تھاکہ حضرت شیلی معجد ابو بحرین عابد میں مے توانسوں نے کھڑے ہو کران کا استقبال کیا ان کے تلانہ ہ نے عرض کیا آب تووز رعلی بن عیسی کے لئے قیام نہیں فرماتے لیکن شیلی کے لئے قیام کیاانہوں نے فرمایا کیا میں اس کے لئے قیام نہ کروں جس کی عزت خودر سول اللہ علی فی فرمائی مو؟ ميں نے خواب ميں رسالت ماب عليقة كود يكھا توك عليقة نے مجمع فرمايالد بحركل تیرے یاس جنی آدی آئے گااس کا حرام کر میں نے چندراتوں کے بعد پھر زیارے کا شرف پایا تو فرمایا ہے او بحر جس طرح تونے اس جنتی کا احترام واکرام کیااللہ تعالی مجھے مھی اے طرح اکرام سے نوازے میں نے عرض کیایار سول اللہ علی اللہ مقام كسے حاصل موا؟ فرمايا يہ يا مج وقت نماز كے بعد مجھے ياد كرتے مو ئے لقد جاء كم رسول من انفسكم الحكى تلاوت كرتے بين اور اس كاي عمل اى (٨٠) سال = جاری ہے کیا میں ایسے مخص کا اگر ام نہ کروں؟

عافظ سخاوی کہتے ہیں نماز کے بعد درود شریف پر حضرت ابد امامہ رمنی اللہ عند ہے مروی روایت سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ عندہ نے فرمایا جس

نے ہر فرض نماذ کے بعد یہ دعائیں کمی روز قیامت اے میری شفاعت نصیب ہوگ۔ باالله حضور عليه كومقام وسيله عطافرما اور منتخب لو گول میں انسیں محبوب ما تمام جمانول میں انہیں بلعہ فرما اور مقريين ميس ان كاخصوصي مقامها\_

اللُّهُمُّ أعطِ مُحَمَّدا إِلَّهُ الوَّسِيلَةَ وَاجعَلَ فِي ٱلمُصطَفِينَ مَحَنَّةٍ لا وَفِي العَالَمِينَ دُرُجْته وفي المقربين داري

(الطبراني) 10\_قرآن کریم کے حتم پر

ختم کا موقعه د عا کاونت ہوتا ہے لہذااس ونت بھی آپ علیہ پر درود شریف

ا۔ این افی داؤد نے فضائل قرآن میں تھم سے نقل کیا کہ میرے یاس حضرت مجامد اور انن افی لبلد نے پیغام مجوایا ہم قرآن ختم کررہے ہیں اور اس وقت دعا قبول کی جاتی ہے تو پھر انہوں نے اس موقعہ پر مختلف د عاکمیں کیس۔

ای کتاب میں حضرت این مسعودر منی الله عندے نقل کیا۔

من ختم القرآن فله دعوة جس نے قران فتم کیااس کی دعامقبول ہوتی ہے۔ مستجابة

س\_ حضرت مجامد کا قول ہے۔ ختم قرآن کے وقت خصوصی رحت کا تنزل الرحمة عند ختم القرآن نزول ہو تاہے۔

سم اید عبید نے فضائل قران میں حضرت قاده رضی الله عندے نقل کیامدیند طیبہ میں ایک آدمی متعدد دوستوں کے در میان اول تاآخر قرآن کی تلاوت کرتے اور حضرت این عباس رمنی الله عنهما

يضع عليه الرقباء ان كے گلے ميں بار دالتے۔

اورجب ختم قرآن قريب آتا تو حضرت ابن عباس رضى الله عنه بھى تقريب ميں شركت فرماتے

سے امام احمے نے ختم قرآن کے موقعہ پر دعاکر نے پر تصریح کی ہے اور فرمایا کرتے۔ حفرت انس رضى الله عنه جب قرآن كريم خم كرتے تواين ابل اور اولاد كو اس تقريب مي جمع فرمات\_

كان انس رضى الله عنه اذا ختم القرآن جمع اهله وولده

(جلاء الافهام)

١١\_مصيبت ويريثان كے وقت

مصيبت عريثاني اور حالت عم ميس درود شريف برها جائے كيونكه ان تمام چزول كازاله موجاتا \_\_

ا- حضرت افي بن كعب رضى الله عنه سے مروى حديث ميں ہے ميں نے عرض كيا ميں اپنی تمام دعا کی آپ علی پر بصورت درود شریف بی پر مول کا توآپ علی نے فرمایا۔

اذا تكفي همك ويغفر ذنبك

تیری تمام پریشانیوں کے ازالہ اور گناہوں کی مغفرت کے لئے یہ کافی ہے

٢- المام طبراني نے حضرت جعفر صادق رضي انتدعنه سے نقل كياكه مير ب والد كرامي سیدنا محمر با قرر منی الله عنه کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی و ضو فرماتے دور کعات نمازاد اکرتے اور اس کے بعدیہ عرض کرتے۔

يالله! توجى ميراهر مشكل مين سمار ااور ہر سختی میں میری امید اور ہر نازل ہونے والی آفت میں مادی اور طبا ہے بہت ی معیبتوں نے میرے دل کو كروركرويا بترير جواب دے كئ ہے اور دوستوں نے منہ مجیر لیا ہے وممن خوش ہو رہے ہیں میں تیری

اللَّهُمُّ أَنتَ لِقَتِي فِي كُلِّ كُوبٍ ورَجَائِي فِي كُلِ شِيدةً وَأَنتَ لِي فِي كُلِّ أَمرنزل بي ثِقَّة 'وَعِدَّة'' فَكُم مِن كُربِ قَد يَضعِفُ عِندَالْفُنُوادَ وَتُقلَ فِيهِ الحِيلَةُ وَيَرْغَبُ عِندَهُ الصَّدِيقُ وَيَشْمُتُ بِهِ العَدُورُ أَنْزَلْتُهُ بِكَ وَشَكُونُهُ ۚ إِلَيْكَ فَفَرُّ جِنَهُ و كَثْنَفْتُهُ

فَانتَ صَاحِبُ كُلِّ حَاجَةٍ وَوَلِيُّ كُلِّ نِعْمَةٍ وَأَنْتَ الَّذِي حَفِظتُ الغَلاَمَ بِصَلاَحِ اَبُوَيْهِ فَاحْفِظْنِي بِهِ حَفِظتُهُ بِهِ وَلاَتَجعَلني فِتنَةً لِلقَوم الطَّالِمِينَ اللَّهُمُّ وَٱسْتَالُكَ بِكُلِّ أسم هُوَلُكَ سَمَّيتُهُ فِي كِتَابِكَ أوعَلَّمتَهُ أمرًا مِن خَلقِكَ أواستَاثُوتَ في عِلم الغَيبِ عِندَكَ وَاسَالُكَ بإسمك الأعظم الأعظم الأعظم الَّذِي إِذَا سُلَتُ بِهِ كَانَ حَقًّا عَلَيكَ أَنْ تُجِيبُ أَنَّ تُصُّلِيَ عَلَى سَيَّدُنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَٱسَالُكَ أَنْ تُقْضِي حَاجَتِي اللَّهُمُّ أَنتَ أَعِلُّمُ بحاجاتي فاقضيها

(الدرالمنضود)

بارگاه من آیا ہوں اور تیری طرف می رجوع كررماجول ميرى تكليف كودور فرما اور میری حاجت کو پورا فرما تو ہی حاجت میں میر امالک ہے۔ اور ہر نعمت كا توى والى ب اور تونے اس نوجوان كى حفاظت كى اس كے والدين كى يركت ک وجہ سے میری بھی حفاظت فرماجس طرح کہ ان کی تونے حفاظت فرمائی اور مجھے قوم کے ظلم کی آزمائش میں مبتلانہ فرما الله! میں تیرے ہر نام کے وسیلہ ے مانگا ہوں جو کتاب میں ہے یا محلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں یا تونے علم غيب كى صورت مين مخفى ركها بين تجھ ے مانگا ہوں تیرے نام سے جو ب سے براب سے براہے جس کی برکت سے جب بھی تھے سے مانگا جاتا ہے تواس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ يا الله! خصوصي رحمتين نازل فرما حضور عليك يرادرآب عليك كآل يراور میں عرض کر تا ہوں کہ میری حاجت كويورافرمايالله! توميرى حاجات سے سب سے زیادہ آگاہ ہے۔ انہیں بور افرما

## ١١- وعاماجت مي

ا۔ حضرت عبداللہ بن ابسی اونی رضی اللہ عنہ ہے ہے رسول اللہ علیہ مجلس میں تشریف لائے فرمایا جس کی کوئی حاجت ہے خواہ اللہ عزوجل کی طرف یا کسی بعدے کی طرف تو وہ اچھی طرح وضو کرے 'دور کعتیں ادا کرے پھر اللہ تعالیٰ کی ثنا کرے اور نی مقالیہ پر درود شریف پڑھے پھریہ دعا کرے۔

لا إله إلا الله سبحان رَبِ العَرشِ العَوشِ العَظِيمِ وَالحَمدُ لِلهِ رَبِ العَالِمِينَ العَظِيمِ وَالحَمدُ لِلهِ رَبِ العَالِمِينَ اسَأَلُكَ مَوجِبَاتِ رَحمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَعْفِرَتِكَ وَالْعَنِيمَةَ مَن كُلِّ بِرِ وَالسَّلاَمَة مِن كُلِّ ذَنبِ لاَتَدع لِى وَالسَّلاَمَة مِن كُلِّ ذَنبِ لاَتَدع لِى ذَنبِ لاَتَدع لِى ذَنبِ لاَتَدع لِى ذَنبِ لاَتَدع لِى وَالسَّلاَمَة مِن كُلِّ ذَنبِ لاَتَدع لِى وَالسَّلاَمَة مِن كُلُّ ذَنبِ لاَتَدع لِى وَالسَّلاَمَة مِن كُلُّ ذَنبِ لاَتَدع لِى وَالسَّلاَمَة مِن كُلُّ ذَنبِ لاَتَدع لِى وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَالْمُوالِي وَاللَّهُ وَاللْمُوالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللْمُولِي

(الترمذي ابن ماجه)

الله تعالی کے سواکوئی مطلوب و معبود منیں وہ پاک ہے عرش عظیم کارب اور تمام جمانوں ممام حمداللہ کے لئے ہے جو تمام جمانوں کا پالنہار ہے میں تیری رحموں کے اسباب تیری مغفرت کے ساتے ہر نیکی کا حصول ہر گناہ سے سلامتی مانگا ہو میرے ہر گناہ کو معاف فرما دے میری ہر تکلیف کو دور فرا مری ہر حاجت جو کجھے پند ہے پوری فرما دے حاجت جو کجھے پند ہے پوری فرما دے حاجت جو کجھے پند ہے پوری فرما دے اے سب سے زیاد ہر حم فرمانے والے۔

۲۔ حضرت انس رضی اللہ عند ہے ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا جس کی بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو وہ اچھی طرح وضو کرے دور کعتیں نماز ادا کرے پہلی رکعت میں فاتحہ اور آمن الرسول (سور ہ بقر ہ کی آئے۔ اور امن الرسول (سور ہ بقر ہ کی آئے۔ آخری آئیات) پڑھے تشھد وسلام کے بعد سے دعا پڑھے۔

اللَّهُمُّ يَامُونِسَ كُلِّ وَحِيدٍ وَيَا يَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِراكِيا صَاحِبَ كُلِّ فَرَيدٍونَاقُرِيبًا غَيرَ بَعِيدٍ ساراً اللَّهُ وَيَا شَاهِدًا غَيرَ غَائِبٍ وَيَاغَالِبًا غَيرَ نَد كَمَ عَائب

یااللہ ہر اکیلے عنوار اے ہر مخص کے سارا اے قریب نہ کہ بعید اے شاھد نہ کہ غائب اے غالب نہ کہ مغلوب

اے زندہ اے قائم اے صاحب جلال واکرام آسانوں اور زمین کو بغیر مادہ کے پیدا فرمانے والے تیرے نام رحمٰن رحیم حی قیوم کا صدقہ جس کے سامنے تمام چرے جھکتے ہیں آوازیں بہت ہو جاتیں ہیں دل وہل جاتے ہیں اپنے حبیب محمد علیات اور آپ علیات کی آل پر معبب محمد علیات اور آپ علیات کی آل پر ماجت کو بھی پورافر ما۔ حاجت کو بھی پورافر ما۔ مَعْلُوبِ يَاحَى يَا قَيُّومُ يَاذَاالْجَلاَلِ وَالإَكْرَامِ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالآرضِ بِالسمِكَ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ الحَى القَيُّومُ الَّذِي عَنت بِهِ الوُجُوهُ خَشَعتَ لَهُ الْاصَوَاتُ وَوَجَلَت لَهُ عَشَعتَ لَهُ الْصَوَاتُ وَوَجَلَت لَهُ الْقُلُوبُ مِن خَشْيَتِهِ اَن تُصَلَّى عَلَى القُلُوبُ مِن خَشْيَتِهِ اَن تُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَإِن تَقُلَ بِي كُذَا (الديلمي) في كُذَا (الديلمي)

١٨\_ خطبه نكاح كے موقعه ير

ا۔امام نودی اذکار میں لکھتے ہیں کہ خطبہ دینے کے لئے مستحب سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنااور حضور علیہ پر درود شریف پڑھتے ہوئے سے کہ من اعلان کر تا ہوں اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور وہ ذات و صفات میں بے مثل ہے اور سے بھی اعلان کر تا ہوں حضرت محمد علیہ اس کے بعد اعلان کر تا ہوں حضرت محمد علیہ اس کے بعد ایکاب و قبول ہو۔

۲- حافظ سخاوی کے بین ہمیں بیان کیا گیا کہ حضرت ان عباس دخی اللہ عنمااللہ تعالی کے ارشاد گرامی "ان الله و ملائکته" کے تحت فرماتے ہیں اللہ تعالی اپنے ہی کی توصیف اور ان کے لئے خصوصی مغفرت ور حمت عطاکر تاہ اور ما تکہ کوان کے کے استغفار کا تھم و یتا ہے یا پھااللہ بن احدوا صلو علیه و سلموا تسلیما کا معنی یہ کے استغفار کا تھم و یتا ہے یا پھااللہ بن احدوا صلو علیه و سلموا تسلیما کا معنی یہ کے تم اپنی نمازوں 'مساجد' ہر خصوصی موقعہ اور خطبہ نکاح میں ورود شریف پڑھا کے کہ تم اپنی نمازوں 'مساجد' ہر خصوصی موقعہ اور خطبہ نکاح میں ورود شریف پڑھا

سا۔ انہوں نے ہی یہ بیان کیا کہ حضرت او بحرین حفص نے فر مایا حضرت عبد اللہ بن عمرہ رفتی اللہ عن عمرہ اللہ عن عمر رفتی اللہ عنہ کو جب نکاح کروائے کے لئے دعوت دی جاتی توآپ علیقے تشر ابنہ سے اور فرماتے لوگو ہمارے اردگر دجمعھٹا نہ کرو۔ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے اور اللہ کی خصوصی رحموں کا حضور پر نزول ہو۔ الحمدُللهِ وَصَلّ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

پھر ایجاب و قبول کرواتے ہوئے فرماتے فلال نے حمیس پیغام نکاح دیاہے اگر تم قبول کرلو توالحمد للداور اگر تم رو کر دو تو سجان اللہ۔

سم ين عقبى نے اپ والد سے ميان كيا حفرت عمر بن عبد التحريز رضى الله عند نے خطبه تكاح ال كلمات ميں ديا۔

الحَمدُلِلهِ ذِي العِزَّةِ وَالكِبرِيَاء وَصَلَّ اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الأَنِياءِ

تمام تعریف الله تعالیٰ کے لئے ہے جو عزت و کبریائی کا مالک ہے اور الله تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہو خاتم الانبیاء علیہ پر۔

حمد و صلوۃ کے بعد تمہاری دعوت کو ہم نے قبول کیا اور ہمار ااس کے بارے میں حسن ظن ہے جے تم نے بیٹے دی ہے۔ اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق نکاح کیا کہ معروف طریقہ سے نبھائے یا حسان کے ساتھ چھوڑ دے۔

19\_جمعہ کے دن اور رات میں کشرت درود

حضور علی صحابہ کو جمعہ کے دن اور رات میں کشرت درود کی تر غیب دیت اور انسیں آگاہ فرماتے کہ جمعہ کے دن درود شریف خصوصی طور پر میر ی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کی خصوصی عظمت و شان ہے اس سلسلہ میں متعدد صحابہ سے کشرت کے ساتھ احادیث مروی ہیں۔

ا حضرت اوس بن اوس رضى الله تعالى عنه سے ب رسالت ماب علی نے فرمایا تمارے دنوں میں افضل جمعہ كاون باس ميں آدم عليه السلام كو پيداكيا كياس ميں ان كاوصال جوااس ميں ان ميں روح بھوكى گئ اور اس ميں تيامت رياجوگى۔

اس میں مجھ پر کوت کے ساتھ درود شریف پرما کرد کیونکہ تمارا درود میریبارگاہ میں پیش کیاجاتاہے

فاكثروا على من الصلاة فيه فان صلاتكم معروضة على صحابہ نے عرض کیایارسول اللہ علی ہمارا درود آپ علیہ کی خدمت میں کے پیش ہوگا حالا نکہ آپ علیہ وصال کے بعد یوسیدہ ہو چکے ہو تھے ؟آپ علیہ نے فرمایا۔

بلاشبہ اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء علیم السلام کے اجسام کا کھانا حرام کردیاہے ان الله عزوجل حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء

(ابو دانو د نسانی) اے این حبان نے صحیح میں اور امام حاکم نے نقل کر کے صحیح کماہے۔

(المتدرك اراوم)

۲۔ حضرت ابو در داء رضی اللہ عنہ ہے ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا جمعہ کے روز کشرت کے ساتھ جمعہ پر درود شریف پڑھا کرواس دن ما ککہ حاضر ہوتے ہیں جب بھی کوئی درود پڑتھا ہے۔

عوضت علی صلاته حتی یفوغ پڑھتے ہی اس کا درود میری بارگاہ میں منھا پیش کردیا جاتا ہے۔

میں نے عرض کایار سول اللہ علی کیاو صال کے بعد بھی ؟ فرمایا اللہ تعالی نے انبیاء علیم السلام کے جسم کو کھانا مٹی پر حرام فرما دیا ہے (ابن ماجہ نے اسے سند جیر کے ساتھ روایت کیاہے)

۳۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہے ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہر جمعہ کے روز مجھ پر کثرتُ کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو۔

فان صلاة امتى تعوض على فى كيونكه برجعه كوامت كاورود شريف كل يوم جمعة ميرىبارگاه مين بيش كياجاتا بــ

اور جس کا در ووشریف زیادہ ہوگاوہ ٹھکانے کے اعتبارے میرے زیادہ قریب ہوگا۔ ۲- حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے ہے رسول اللہ علی نے فرمایا جمعہ کے روز جمعے پر زیادہ در ود پڑھاکر و کیو تکہ رب عزوجل کی طرف ہے ابھی جبر ائیل آئے اور انسوں نے بتلیا فرمان باری تعالی ہے۔ زمین پر جوآدی بھی آپ علیہ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر

صلیت انا و ملائکتی علیه عشوا یس اور میرے فرشتے اس پر وس دفعہ (الطبرانی) صلاۃ کھیجے ہیں۔ مرادان جینی میں ان ان نقل کی ا

۵\_امام این جوزی نے الوفاء میں اس پرسیاضا فیہ نقل کیا۔

ولایکون لصلاته منتهی دون ده درود عرش سے نیچ نمیں رہتا جی العوش لاتمر بملك الاقال صلوا فرشتہ کے پاس سے دہ گرر تا ہے دہ اس علی قائلها کما صلی علی النبی پڑھنے دالے کے لئے رحمت کی دعاکر تا محمد صلی الله علیه وسلم ہے جس طرح اس نے حضور علیہ چ

(القول البديع) درووردها

۲۔ شیخ ابن ابلی عاصم نے یہ اضافہ بھی نقل کیا مجھ پر قیامت کے روز پیش کیا جائےگا۔ ۷۔ حضر سے انس رضی اللہ عنہ ہے ہے رحمتہ للعالمین علیقے نے فرمایا جعہ کے روز مجھ پر کشرت کے ساتھ ورود پڑھا کرو۔

فان صلاتكم تعوض على كيونك تمارا درودميرى بارگاه ميل (جلاء الافهام) پيش كياجاتا ہے۔

۸\_خطیب نے حضرت انس رضی الد عند سے نقل کیار سول اکرم علی نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز ای دفعہ یول درود شریف پڑھا۔

اللهُمَّ صُلِ عَلَى مُحَمَّد النَّبِيّ الأُمِيِّ يَاللَّهُ حَفْرت مُحَمَّدُ النَّبِيّ الأُمِيِّ الأُمِيِّ الأُمِيَّ وَاللَّهُ مَالِي مُحَمَّدُ النَّبِيّ الأُمِيِّ الأُمِيِّ اللهُ عَفِرت لَهُ وَنُوب اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

9\_دیلی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت کیانی اکر معلقہ نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز جمعہ پر درود پڑھاروز قیامت اسے میری شفاعت حاصل موگی۔

۱۰ یکن محمد بن بوسف عابد 'اعمش سے وہ ذید بن وھب سے کہ مجھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جمعہ کے روز ان کلمات سے ہز ار د فعہ در ود شریف پڑھناترک نہ کر ۱

اے در منشور میں چیخشر ازی کی کتاب القاب کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔
اا۔ امام بیتمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا میں نے رسول اکر معلقہ کو فرماتے ہوئے سنا جمھ پرروشن رات اور پُر نورون یعنی جمعہ کی رات اور دن میں کثرت سے درووشریف پڑھاکرو۔

(الفتح الکبیر)

۱۲\_انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیار سول اللہ علیہ نے فرمایا روشن رات اور مبارک دن میں جھ پر کشرت سے درود پڑھا کرو کیو نکہ تمہار ادرود میری بارگاہ میں چیش کیا جاتا ہے۔

۱۳ حفرت عمر رضی الله عند ہے ہے رسول الله علیہ نے فرمایانوری رات اور روشن ون میں مجھ پر کثرت کیساتھ ورود شریف پڑھا کردیونکہ تمہار اورود میری بارگاہ میں پیش کیاجا تا ہے۔

تو میں تمہارے لئے دعا اور طلب

فادعولكم واستغفر

(القول البديع) مغفرت كرتا مول\_

ا اعارف کامل میخ ابوطالب کی نے فرمایا کثرت کی کم مقدار تین صد ہے لہذا ہر مسلمان کو جاہئے وہ ہر جمعہ کی رات اور دن میں کم از کم تین سود فعہ درود شریف پڑھے بہتر وافضل ہیہ ہے کہ ہزار دفعہ پڑھا جائے کیونکہ احادیث میں ہے۔

جس نے جھے پر جعد کے دن ایک ہزار دفعہ درود شریف پڑھاوہ فوت ہوئے سے پہلے جنت میں اپنافھکاندد کھے لے گا

من صلى على يوم الجمعة الف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من

الجنة

ا اور چیچے حضرت این معوور منی الله عند کے حوالے سے گزراوہ تابغین کو ایک ہزار و فعہ درود پڑھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے اور بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے دن ان الفاظ میں درود پڑھا جائے۔

اللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى سِيّدِنَا مُحَمَّدِ عَبِيدِنَا مُحَمَّدِ عَبِدِكَ وَرَسُولِكَ النّبِي الأُمِي وَعَلَى آلِهِ وَصَحِبِهِ وَسَلِم الأُمِي وَعَلَى آلِهِ وَصَحِبِهِ وَسَلِم

یافتہ ہارے آتا سیدنا محمد علیہ پر رحموں کا نزول فرماجو تیرے پیارے معے نبی اور رسول اور نبی امی بیں اور آپ علیہ کی آل واصحاب پر بھی اور سلام بھی جیجے

10۔ کیونکہ ای بھی ال اور دار قطنی نے حضرت ابد ہریرہ وضی اللہ عنہ سے نقل کیا رسول اگر م علیقہ نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز ای دفعہ درود پڑھا اس کے ای سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے عرض کیا گیا یارسول اللہ علیقہ کون سے الفاظ میں ؟ آپ علیقہ نے نہ کورہ الفاظ بتا کے اور ایک انگل بعد فرمائی لبذای افضل وادلی ہے ہاں اس پر جواضافہ کرے اللہ تعالی اس کے لئے خیر دنیکی میں اضافہ فرمائے۔

11 - حضرت عمر بن عبد العزیزر ضی الله عند نے تمام علاقوں میں تھم جاری فرمایا کہ جمعہ کے روز علم کی اشاعت کرو کیو تکہ علم کے لئے نسیان آفت ہے لہذا جمعہ کے روز حضور علی کی اشاعت جمعہ کے اندر محبوب ہے حضور علی پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو تو علم کی اشاعت جمعہ کے اندر محبوب ہے کیو تکہ میہ اللہ تعالی کے فرشتوں کی آمد کادن ہے اور وہ مجالس علمیہ میں آتے ہیں اور پھر باری تعالی کی خدمت میں بلند ہوتے ہیں کیو نکہ مجالس علمیہ میں ہدایت اور وہ نور ہوتا ہے جو اللہ تعالی کے بال علم کی اشاعت و ہے جو اللہ تعالی نے رسول اللہ علی پر نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے بال علم کی اشاعت و تعلیم افضل عبادت ہے اور اس کے ناشر کے لئے افضل صدقہ کا تواب ہے۔

ا امام طرانی کیر میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا نبی کر کیا تبیات کیا کہ کیا تبیات کر کر کیا تبیات کر کیا تب

علم پھيلانے والے كر اير كوئى آدى صدقة نيس كر سكتا\_ ماتصدق الناس بصدقة مثل علم ينشو

۱۸۔ او یعلی اور پہنٹی نے روایت کیار سول اللہ علیہ نے فرمایا میرے بعد سب سے بردا سخی وہ ہے جس نے علم سیکھا اور پھر پھیلایا اسے روز قیامت ایک امت کے طور پر اٹھایا حائے گا۔

۱۹۔ امام پہنتی نے محیاۃ الا نبیاء میں اور اصبہانی نے التر غیب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا حضور علیقہ نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن اور رات میں ایک سود فعہ درود پڑھااس کی سو حاجات اللہ تعالی پوری فرمائے گا جن میں ستر دنیاوی اور تمیں افروی حاجات ہو تگی۔

پراند تعالی ایک فرشته مقرر کر تاہے جو میرے یاس

مزاراقد سیس تمارادردد شریف پیش کرتا ہے جیسے کہ تمہیں بدایات و تحالف دینے جاتے ہیں وصال کے بعد بھی میراعلم اس طرح ہے جس طرح ظاہری حیات میں تھا

یدخله علی فی قبری کما یدخل علیکم الهدایا ان علمی بعد موتی کعلمی فی الحیاة

(الحاوى للفتاوى) طرح بحس طرح فاہرى ديات ميں تھا المائل ميں وہ فرشتہ مجھے درود برخصنے والے كانام اور اس كے نسب كے بارے بتاتا ہے۔

فاثبته عندی فی صحیفة بیضاء اور اے روش و خوصورت میرے رجمر ش درج کردیتاہے۔

در منشور میں بیٹمی کی شعب کے حوالے سے سامن منذر نے تاریخ میں اور این عساکر نے اسے نقل کیا۔

ان تمام احادیث مبارکہ میں ای بات کی تقریح ہے کہ جمعہ کے دن اور رات میں درود شریف میں کثرت کی جائے کیونکہ ان کی فضیلت اور ان میں کئی گنا تواب کی وجہ سے درود شریف پر عظیم اجرو خیر اور نیکی نصیب ہوگی۔ جمعہ کاون چونکہ سیدالایام 'افضل الایام ہے اس لئے اس میں سیدالایام اور افضل الایام سیدنا محمد علیہ پر میان پوہ مناسب ہے۔ ورود شریف پڑھنان پوہ مناسب ہے۔

١٣ - حفرت او لبابه رمنى الله عند سے برسول مرم عليہ في فرمايا جمعه كاون الله

تعالیٰ کے ہاں سید الایام اور اعظم الایام ہوریہ اس کے ہاں یوم اھنی اور فطر سے
افضل ہے کیونکہ اس میں پانچ خصائص ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے سید ناآدم کو پیدا فرمایا
اس میں آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار ااس میں سید ناآدم علیہ السلام کاوصال ہوااس میں
ایسی گھڑی ہے جس میں جو پچھ ماتئے ماتا ہے بھڑ طبکہ وہ حرام کے لئے دعانہ ہواس میں
قیامت قائم ہوگی ہر مقرب فرشتہ آسان' زمین' ہوا' پہاڑ اور سمندر سب کے سب جعہ
قیامت قائم ہوگی ہر مقرب فرشتہ آسان' زمین' ہوا' پہاڑ اور سمندر سب کے سب جعہ
کے دن ڈرتے ہیں۔ امام منذری فرماتے ہیں اے امام احمد اور این ماجہ نے ایک بی الفاظ
میں نقل کیا اور ان کی سند میں ایسے راوی ہیں جن سے امام احمد و غیرہ نے استد لال کیا
اور لمام احمد اور محمد شہر اربے اسے حضر ت سعد من عباد ہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا
اور لمام احمد اور محمد شہر اربے اسے حضر ت سعد من عباد ہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا

ماجی اور عمر ہ کرنے والے کو چاہئے کہ ہر موقعہ پر درود شریف میں کشرت رکھے۔

مثلاً تلبیہ کے ساتھ اہام دار قطنی 'شافعی 'اماعیل قاضی نے حضرت قاسم بن محر (یہ سیدنالو بحر کے بیٹے ہیں) سے نقل کیا عمد صحابہ میں یہ معمول تھا کہ جب تلبیہ پڑھ لیتے تو حضور علیہ پردرود پڑھتے۔ (القول البدیع)

۲- اسی طرح طواف اور سعی کے وقت درود شریف مستخب ہے۔

حضرت عمر رفنی اللہ عند نے مکہ المکرمہ میں خطبہ دیااور فرمایا ہر حاجی بیت

اللہ کے اردگرد طواف کے لئے سات چکر لگائے مقام ابر اہیم پر دو نفل پڑھے پھر صفا پر

جائے بیت اللہ کی طرف دیکھے سات مرتبہ تنجیرات کے دونوں تنجیرات کے در میان

اللہ تعالی کی حمد و ثناکرے نبی کر یم علیات پر درود پڑھے اور اپنے لئے دعاکرے ای طرح

مروہ پر عمل کرے حضرت عبداللہ من عمر رفنی اللہ عنما کے بارے میں ہوہ وہ صفا پر

تنجیر کتے اور پڑھے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اس کاکوئی شریک نہیں ملک اسی کااور

حمد بھی اسی کی وہی نہ دہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ ہرشی پر قادر ہے پھر حضور

پر درود پڑھے پھرد عاکرتے اور قیام ود عالمی کرتے اسی طرح مروہ پر ان کا معمول تھا۔

(فضل الصلوة للقاضي)

## ٣\_ حجر اسود كويوسه دية بهون خ درود شريف

جفرت این عمر رضی الله عنه کے بارے میں ہے جبوہ حجر اسود کو ہوسہ ویتے تو یہ کلمات پڑھتے۔

یااللہ جھ پر ایمان تیری کتاب کی تصدیق تیرے نبی کی سنت کی اجاع کرتے ہوئے چروہ حضور علی پردرود شریف پردرود شریف پردرود شریف پردرود کیا ہے۔

اللَّهُمُّ ايمَاناً بِكَ وتصديقًا بِكتَابِكَ وَإِتِبَاعًا لِسُنَةَ نَبِيكَ ثُمُّ يُصْلِي عَلَى النبي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَمَ ويَستَلِمهُ (الطبراني)

## ٣٠ عرفات من كثرت درود شريف

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے ہے رسول اکر م علی نے فرمایا عرفات میں محصر نے والا حاجی شام کو قبلہ کی طرف منہ کرے اور سے پڑھے اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ملک و حمد اس کے لئے ہے وہ زندگی اور موت کا مالک ہے اور وہ ہرشی پر قادر ہے ایک سود فعہ پڑھے سور ہ اخلاص سو د فعہ پڑھے جورہ و دارو داہر ایسی پڑھے۔

تو الله تعالی فرماتا ہے اے فرشتوں اس مدے کو کیا بدلہ دوں؟ اس نے میری
تعبیع، تحلیل کریائی، عظمت اور بوھائی بیان کی اس نے مجھے پہچانا میری شاکی اور میرے
نی پر درود بڑھا گواہ ہو جاؤیں نے اسے معاف کر دیا اور میں اس کی شفاعت قبول کر تا
ہوں اگر سے مدہ تمام یمال ٹھر نے والوں کی شفاعت کرے تو میں قبول کر لوں ائے
مہمتی نے شعب الایمان اور فضائل او قات میں نقل کیا ہے شعب میں کما اس کا متن
غریب ہے لیکن اس کی سند میں ایسا کوئی راوی شمیں جو واضع ہو حافظ سخاوی نے کما تمام اور اوی ثقتہ ہیں مگر ان میں طلحی مجمول ہے۔
راوی ثقتہ ہیں مگر ان میں طلحی مجمول ہے۔

امام سیدنا جعفر صادق رضی الله عند ہے جمعرات کے روز بعد عصر الله تعالی فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور ان کے ساتھ چاندی کے صفحات اور ان کے باتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں وہ اس دن جمعہ کی رات و دن میں حضور علیہ پر ھاگیادرود لکھتے ہیں۔

(الصلات والبشر)

الم شافعی کا فرمان ہے۔

مجھے ہر حال میں کثرت دردد محبوب و پہندہے لیکن جمعہ کے دن اور رات میں زیادہ محبوب ہے۔ احب كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم في كل حال وانا في يوم الجمعة وليلتها اشد

استحبابا

طافظ رشيد الدين عطارنے كياخوبكما

(اے تواب واجر کے اور پشت توڑنے والے سابقہ گناہوں کی مغفرت کے امید وار) (کامل بادی شفیع الوری احمد علیقہ پر ہمیشہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھاکر) (آپ علیقہ تمام بنی آدمی میں افضل'نب کے لحاظ سے پاک اور حسب کے لحاظ سے اشرف ہیں)

( سیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پردس د فعہ رحموں کا بزول فرماتا ہے جوا کید فعہ درود پڑھے) ( تواللہ تعالیٰ آپ علیظے پر جب تک روشنی اور فجر طلوع ہور ہی ہے اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے)

بابس

فضائل صلاة وسلام

من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا

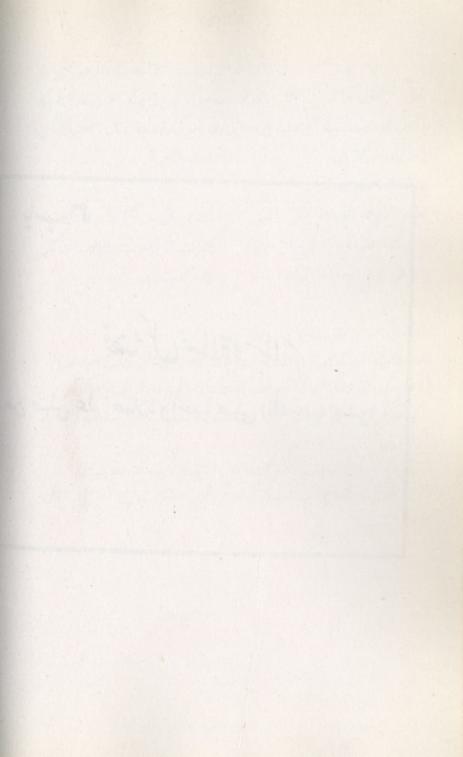

درود شریف کے فضائل بہت زیادہ ہیں قلم ان کے احاطہ سے عاجز ہے کتب انہیں شار نہیں کر عتی ہاں اختصار آدرج ذیل ہیں۔ مراک میں میں کر سات میں میں حمق

ا۔اللہ تعالی کی طرف سے دس رحمتیں

امام مسلم اور اصحاب سنن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے نقل کیا آپ علیہ نے فرمایا۔

جس نے مجھ پر ایک د فعہ درود پڑھااللہ تعالیٰ اس پر دس د فعہ رحت تازل فرماتا من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا

-

جوآپ علی پر صلوة پڑھے میں اس پر صلاق بھیجتا ہوں اور جوآپ علی پر سلام پڑھے میں اس پر سلام جمیجتا ہو۔ من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه

تومیں نے اس پر بطور شکر سجدہ کیا۔

٢\_رسول الله عليه كل طرف عدوما

جو حضور علی پر در دد برٹ اے آپ کی طرف ہے بھی د عانصیب ، و تی ہے حضرت انس رمنی اللہ عنہ ہے ہے رسول اللہ علیات نے فرمایا۔ جس نے جھ پر درود پڑھا اس کا درود میرے پاس پہنچتا ہے اور میں اس کے لئے دعا کر تا ہوں۔ من صلی علی بلغتنی صلاته وصلیت علیه

اور اس کے لئے اس کے علاوہ بھی وس نیکیاں لکھی جاتی ہیں امام طبر انی نے اوسط میں اسے ایک سندے نقل کیا جس میں کوئی حرج نہیں۔

(التر غیب للمنذری)

الے ملا تک کی طرف سے دعا

درود شريف پڑھنے والے كو فرشتوں كى دعاكيں نصيب ، وتي بيں۔

ا حضرت انس رسی الله عنه ہے ہے آپ علی ہے نے فرمایا جمعہ کے روز مجھ پر کشرت سے درود شریف پڑھا کرو کی جر ائیل المن نے آکر بتایا ہے رب العزت کافرمان ہے جو مسلمان بھی آپ پر ایک و فعہ صلاۃ پڑھے میں اور میرے ملا نکہ اس پر دس و فعہ صلاۃ بھیجے ہیں۔

(الطبر انی)

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمر رفنی اللہ عنماہ ہے جس نے ایک و فعہ حضور علی پر درود شریف پڑھااللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس پر ستر و فعہ درود بھیجتے ہیں اے امام احمد نے سند حسن کے ساتھ روایت کیادر منصود ہیں ہے یہ حکم مرفوع ہیں ہے کیونکہ مسللہ غیر قبامی ہے۔

۳- حفرت عام بن ربیعہ اپنوالدے روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ کو خطبہ میں بے در مول اللہ علیہ کو خطبہ میں بے فرماتے ہوئے سنا جس نے مجھ پر درود پڑھا جب تک وہ درود پڑھتا ہے فرشے اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں (اے امام احمد 'ائن الی شیبہ اور ائن ماجہ نے نقل کیا 'حافظ ہیشی کے مطابق اس کی سند حسن ہے ) ایک روایت میں بیر اضافہ مجھ ہے کہ اب عام احمد 'ائن ماجہ اور ضیاء کی طرف منسوب کیاہے)

۳۔ درود پڑھنے والے کے در جات میں بلندی 'حسنات میں اضافہ اور گناہ من جاتے ہیں

الام نائی اور طبرانی نے حضرت ابوبردہ من نیار رفنی اللہ عنہ سے روایت کیا

کیار سول اللہ علیہ نے فرمایا جس نے مجھ پر اخلاص کے ساتھ ایک و فعد درود پڑھااس پر اللہ تعالیٰ دس و فعدر حمت نازل فرما تاہے اس کے دس ور جات بلع 'وس نیکیاں تحریر اوروس گناہ معاف فرمادیتاہے۔ (المتر غیب للمنذری)

۲۔ حضرت ابوطلح انساری رمنی اللہ عنہ ہے ہے حضور علیہ ایک صح ہوتے ہی خوشی کے عالم میں تھے کہ خوشی آپ کے چرہ اقد س پروا نعج مھی صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ علیہ آج میں تھے کہ خوشی آپ کے چرہ اقد س پروا نعج مھی صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ علیہ آج نمایت ہی خوش ہیں؟ فرمایا ہاں میر ہے رب عزد جل کی طرف سے فرشتہ آیا اور اس نے ہتایا کہ جوآپ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالی اس کی دس نیکیاں لکھے گااس کے دس گناہ معاف فرمائے گااور دس در جات بلعہ فرائے گااور اس کی مشار مندر دو تھے گا (امام مندر کی کے بقول اے امام احمد اور نمائی نے نقل کیا ہے)
سام احمد کی روایت میں ہے ایک دن رسول اللہ علیہ تشریف لائے توآپ علیہ کے چرہ اقد س پر خوش ہی خوش میں عرض کیایار سول اللہ علیہ ہم نمایت ہی خوشی پا کے چرہ اقد س پر خوش ہی خوش کی طرف سے فرشتہ یہ پیغام لایا ہے یا محمد علیہ کیا

آپ عَلَيْتُ اس پر خوش ہیں کہ اللہ تعالی فرمارہا ہے جو آپ عَلِیْتُ کا امتی درود شریف پڑھے گا میں درود شریف پڑھے گا میں اس پردس رحمتیں نازل کروں گاجو آپ عَلِیْتُ پر ایک مر تبہ سلام پڑھے گا میں اس پر دس مرتبہ سلام نازل کروں گا عرض کیا میں کیوں خوش نہ ہو نگا (امام منذری کہتے ہیں اے این حبان نے صحیح میں نقل کیا)

حفزت قاضی عیاض درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کے صلاۃ کامفہوم ہوں میان کرتے ہیں کہ اس پر رحم فرماتے ہوئے اس کے اجر میں کنی گنااضافہ فرمادیتاہے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔

مُن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرْ اَمِنَالِهَا جَسَ خَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرْ اَمِنَالِهَا جَسَ خَاء عَمْلُ دَسَ مِينَ \_

اور مجھی صلاۃ اپنے ظاہر پر شاء و تعظیم کے معنی میں ہے جے ماا گا۔ سنتے ہیں جس میں ماا اور مجھی صلاۃ اپنے درور پڑھنے کی تعظیم و تشریف ہے جیسا کہ حدیث قدی ہے۔

آگر کوئی میراذ کر مجلس میں کرے تواس کاذکراس سے بہتر مجلس میں کر تاہوں

وان ذکرنی فی ملاً ذکرته فی ملاً خیرمنه

نہ کورہ تمام احادیث واضح کررہی ہیں کہ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی
د سر تمتیں ہو تیں ہیں اللہ تعالیٰ کابندے کوذکر فرمانا کی گنانیکیوں سے کمیں بڑھ کر ہے
کیونکہ جس طرح اس نے اپنے ذکر کے بارے میں فرمایا جب بندہ مجھے دل میں یاد کر تا
ہوں اور اگروہ مجھے اجتماع میں یاد کر ہے تواس سے بہتر
مجلس میں اس کاذکر کر تا ہوں اس طرح اس نے اپنے نبی اور حبیب علیہ کے ذکر پر
جزاء وانعام کا اعلان فرمایا جو اس کے حبیب علیہ پر درود پڑھے گااس کا اللہ تعالیٰ ذکر اپنی
رحت و شاء اکر ام ویر کے ساتھ فرماے گا۔

علامہ فیخ بر بان الدین بن ابھی شریف کھتے ہیں جس نے فکری اور اسے اپنا معمول بنا لیاس پر مولی عزو جل کی طرف سے خوشی و سرور کے تحا کف آتے ہیں وہ کیسی بھارت ہوگی جورگوں اور جسم کے ہر انگ میس سرایت کر جاتی ہے بعدے کا صلاۃ کمال اور مالک کاصلاۃ کمال ؟ بیمال کیا حسن ومقام ہے کہ بعدہ نی پر ایک دفعہ صلاۃ پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالی اس پر دس دفعہ مولی تعالی بعدے کو کس قدر ثواب عیم اور اجر عظیم ہے اور اللہ تعالی اس پر دس دفعہ مولی تعالی بعدے کو کس قدر ثواب عیم اور اجر عظیم سے نواز رہا۔

(شرح الاذکار لائن علان)

درود پڑھنے والے کوجو تواب عظیم 'اجر کبیر اور کی گنانکیال نصیب ہور ہی ہور ہی ہور ہی سے اس مقام کا اعلان ہے جو تمام ہیں اس میں صبیب خدا علیقہ کی تکریم کی اطلاع آپ کے اس مقام کا اعلان ہے جو تمام انبیاء و مرسلین پر حاصل ہے صلوات اللہ تعالی علیہ و علیم اجمعین اس لئے جب جر ائیل علیہ السلام نے بھارت دی توآپ علیقہ نے اس خصوصی عطیہ اور انمول تخد پر سجدہ شکر ادافر مایا۔

حافظ منذری کتے ہیں این الی الدنیا اور ابد یعلی نے نقل کیا کہ رسول اللہ علیہ کے نقل کیا کہ رسول اللہ علیہ کی فد مت اقدس میں دن رات چار یا پانچ صحابہ موجود رہتے تھے حضرت عبدالرحن کتے ہیں ایک دن میں آپ علیہ کے ساتھ نکلاآپ علیہ ایک باغ میں

میں واخل ہوئے نماز اوا کی اور طویل مجدہ کیا میں رو پڑا اور خیال کیا شاید اللہ تعالی نے اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کی روح طیبہ قبض کرلی ہے آپ علی نے سر اقد س اٹھا کر مجھے طلب کیا اور فرمایا کیا ہوا عرض کیا آپ علی ہوئے کے طویل مجدہ کی وجہ سے میں گھبر اگیا شاید اللہ تعالی نے آپ علی کی روح طیبہ قبض کرلی ہے میں نے ایسا بھی ہوتے نہیں ویکھا تھا آپ علی ہوئے نہیں دیکھا تھا آپ علی ہوئے نہیں دیکھا تھا آپ علی ہوئے نہیں کے عجدہ کیا کہ اس نے میری امت کو انعام واکرام سے نواز اسے جو امتی مجھ پر در رود پڑھے گا اللہ تعالی اس کی دس نیکیاں لکھے گا اور اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا۔

۵۔ درود پڑھنے پراللہ کی رضا کے لئے دس غلام آزاد کرنے کا تواب حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ہے رسالت ماب علیقہ نے فرمایا

جس نے بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھااللہ تعالی اس کے لئے دس نیکیاں تحریر فرما

ويتاب اس كى وسير ائيال مناديتا ب اور وس در جات بليد كرويتاب-

وكن له عدل عشورقاب اوروه وس غلام آزاد كرتے كيراير ب

عافظ المدرى كمت بين اسان الى عاصم في كتاب الصلاة مولى راءر منى الله

عنه سروایت کیاہ۔

۲\_ گنا ہوں کی مغفرت کا سبب

درووشریف پڑھنے والے کے اخلاص ایمان اور مخبت کے مطابق گنا ہول کی مفارت ہوں گا مطابق گنا ہول کی مغفرت ہو تی ہے امام این ابی عاصم اور طبر انی نے حضرت او کا ہمل وضی اللہ عنہ سے نقل کیار سول اللہ علی ہے فرمایا جس نے محبت و شوق سے تین دفعہ دن اور تین دفعہ دان اور تین دفعہ دات کو مجھ پردرود پڑھا اللہ تعالی نے ذمہ لیا ہے کہ وہ اس کے اس دن رات کے گناہ معاف فرمادے گا۔

(جلاء الا فہام)

۷\_ طلب مغفرت اور قبر میں دوری وحشت

سیدہ عاکثہ رمنی اللہ عنها ہے ہر سول اللہ علیہ نے فرمایا جوآدمی بھی مجھ پر ورود پڑھتاہے فرشتہ لے کربارگاہ خداوندی میں حاضر موتاہے ہمار ارب تعالی فرماتاہے اے میرے مدے کی قبریس لے جاؤ براس كے لئے بخش طلب كرے كااور اس کی تھوں کی ٹھنڈک نے گا۔ اذ هبوا الى قبر عبدى تستعفر لصاحبها وتقربها عينه

(الفردوس للديمي) ٨\_ر سول الله عليه كي شفاعت

این الی داؤد نے حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ سے نقل کیامیں نے جمتہ الوداع کے موقعہ پررسول اللہ علیہ ہے سافر مایا اللہ تعالی استعفار پر گناہ ہمہس هبردیتا ہے جو نیت صادقہ ہے معافی مانگ لے اسے معافی مل جاتی ہے اور جس نے لاالہ الااللہ كماس كالمالنام بهاري ومُر موجائے گا۔

ومن صلی علی کنت شفعیه یوم جس نے مجھ پر درود پڑھاروز قیامت للقيامة (الصلات والبشر) مين اس كاشفيج بول كا

٩\_ فقر دور اور خير وبركت كا حصول

اس پر الی متعدد ا نناد کے ساتھ روایات مروی ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں امام او تغیم نے حضرت سمرہ بن جندب رسنی اللہ عنہ سے نقل کیا ایک آدی رسول الله عَلَيْ كَ يِاس آيا عرض كيايار سول الله عَلِينَة الله تعالى كم بال سب معول عمل کو نساہے فرمایا تحی بات اور امانت کی او الینگی عرض کیایار سول اللہ علیہ اس پر اضافیہ فرمائي فرمايارات كي نماز اورون كاروزه عرض كياس يراضافه فرمايج فرمايا

كثرة الذكو والصلاة على تنفى ﴿ ذَكَ اور درود شريف كي كثرت فقركو

دور کردیاہے۔

عرض كيااضافه فرمايخ فرمايا مام بنے والا تخفيف سے كام لے كيونكه مقتد يول ميں يوره هي أيمار كمزور اور صاحب حاجت ، وتي بيل- (الدر المصوو)

ا حافظ او مویٰ مدینی نے حضرت محل بن معدر منی اللہ عنہ ہے نقل کیا ا يك آدي رسول الله عليه عليه كي خدمت اقدس مين آيا فقر اور تنگي روزې كا شكوه كيا

آپ علی فی فرمایاجب تم گر جادُوہال کوئی ہو تواسے سلام کمواور کوئی نہیں تو۔ ثم قل سلم علی واقرأ قل هو الله جمھ پر سلام کمو پھر ایک دفعہ سورۃ

احد مرة واحدة افلاص پر حقوب

اس آدی نے ای طرح کیا۔

فادرالله علیه الرزق حتی افاد توالله تعالی نے اے اتارزق عطافر مایا کہ اس کے پڑوی اور رشتہ وار بھی اس علی جبیرانه و اقربانه

(القول البديع ١٢٩) عكماتي-

• اردرود میں کثرت کرنے والاسب سے زیادہ آپ علی کے قریب ہوگا

امام ترندی نے حسن قرار دیتے ہوئے حضرت ابد ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیار سالت ماب علیقے نے فرمایا۔

روز قیامت میرے بے قریب وہ ہوگاجو بھے پر سبے زیاد ودرود پڑھے

اولی الناس بی یوم القیامة اکثر هم علی صلاة

-6

محدث ابن حبان نے کمایہ صدیث واضح کرر ہی ہے کہ روز قیامت محد ثمین آپ علیہ ا کے زیادہ قریب ہو نگے کیونکہ امت میں ان سے بڑھ کر درود پڑھنے والا کوئی نہیں۔

علامہ سیمی فرماتے ہیں دیگر اہل علم کا بھی ہیں قول ہے اس میں خدمت حدیث کرنے والے کے لئے عظیم بھارت ہے کیو نکہ وہ آپ علیہ پر قول ' فعل دن اور رات میں سبقت لے رات میں قرأت و کتاب حدیث کے وقت درود پڑھتے ہیں اور اس میں سبقت لے جانے والے ہیں اس وجہ سے انہیں یہ خصوصیت (قرب نبوی) حاصل ہوگ۔

اا۔اس کی برکت صرف پڑھنے والا ہی نہیں پا تابلحہ اس کی اولاد در اولاد بھی یاتی ہے۔

حضرت حذیفه رسی الله عنه ہے۔

الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم تدرك الرجل وولده وولد ولده (الدرالمنضود)

حضور علی پر درود شریف صرف آدمی کو ہی فائدہ شیں پہچاتا بلعہ اس کی اولاد در اولاد کو فائد ددیتاہے اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيَّدُنَا مُحَمَّدٍ كَمَا آمرتَنَا أَن نُصَلّي عَلَيهِ وَكَمَّاتُحِبُّ أَن يُصَلّي عَلَيهِ وَكَمَايُحِبُّ وَأَن يُصلّي عَلَيهِ كَمَا هُوَ آهلُهُ عِندَكَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلِّمٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُم آجَمَعِينَ.

اجتماعات مين درودند يرصف يرتنبيهه

جوآدی کسی مجلس میں شریک ہو تو وہاں اٹھنے سے پہلے اللہ تعالی کاذکر کر ہے اور حضور علی پر ورود شریف پڑھے جو ایبا نئیں کرے گا اس کے لئے وہ مجلس روز قیامت افسوس اور ندامت کاسب ٹھسرے گی۔

ا۔ حضرت ابد ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے ہے رسول اکر معنیاتی نے فرمایا جو قوم مجلس میں اللہ تعالی کاذکر اور اپنے نبی علیاتی پر درود نہ پڑھے وہ مجلس ان کے لئے حسرت و نقص کا سبب بن جائے گی اللہ تعالی جائے تو معاف فرماد ہے جائے تو عذا ب دے۔
۲۔ ابن شیح نے سند میں حضرت واثلہ بن اٹھے رضی اللہ عنہ ہے نقل کیار سول کر یم علیات نے فرمایا جو لوگ کی مجلس میں شریک ہوں پھر وہ ذکر المی اور درود شریف پڑھے بغیر خدا ہو جائیں تووہ مجلس میں شریک ہوں کھر وہ ذکر المی اور درود شریف پڑھے بغیر جدا ہو جائیں تووہ مجلس دوز قیامت ان کے لئے حسرت کا سبب بن جائے گئی۔

سو۔ حضرت ابد ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے ہے آپ علیاتہ نے فرمایالو کوں نے مجلس میں اگر اللہ عزو جل کاذکر نہ کیااور نہ درود شریف پڑھا تووہ مجلس ان کے لئے حسرت بن جائے گیا اگرچہ وہ ثواب کی ہناء پر جنت میں داخل ہو گئے۔

امام ان حجر بیتمی لکھتے ہیں انہیں میدان محشر میں ترک درود پر افسوس ہوگا ، کیونکہ وہ بہت سے نواب کو ضائع کر گئے اگر چہ ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا یہ معنی نہیں کہ جنت کے داخلہ کے بعد حسرت ہوگی۔

٣- امام حاكم نے حضرت الوہر برہ رمنى الله عند سے نقل كيالوگ جمع ہوں اور پھر ذكر الى اور درود شريف پڑھے بغير جدا ، و جائيں تووہ بديو دار مر دار سے اٹھے۔

(ارمقة بيس بي كه بدروايت شرط مسلم پر سند صحح ب مروى ب)

تو مجلس کے ہمر شریک کو جائے کہ وہ اللہ تعالی کا ذکر کرے خواہ تسبیع ہویا محمید 'تمبیر ہویا استغفار اسی طرح حضور علیہ پر درود شریف پڑھے 'مجلس سے اٹھنے کے وقت ایسا عمل کرنے کی تاکید ہے علامہ مناوی نے کہاذکر اور صلاقاتیں ہر صیغہ سے سنت پوری ہو جائے گی ہاں مخصوص الفاظ افعنی ہیں جیسے کہ چیچے گزر ااور اسی طرح درود ارام مراکم ہیں جائے گ

باب

# فوائد صلاة وسلام

ان اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم على صلاة

وذكو فان الذكوى تنفع المومنين اور سمجمادًك سمجمانا مسلمانول كو فاكده

اروز قیامت قرب نبوی علی کاذر لید ہے۔ ار حضرت این معودر منی اللہ عندے ہے رسول اللہ علی نے فرمایا۔

ب سے زیادہ میرے قریب روز قیامت جھ پرزیادہ درود پڑھنے والا ہوگا

ان اولی الناس بی یوم القیامة اکثر هوعلی صلاة

هم على صلاة (الترمذي ابن حبان)

۲۔ دعنرت امامہ رمنی اللہ عند کتے ہیں میں نے نبی کر یم طابقہ کو یہ فرماتے ،وئے سا جمعہ کے روز جمھ پر کثرت کے ساتھ صاباۃ پڑھاکر و کیو تک جمعہ کو میری امت کا درود مجھ پر چیش کیا جاتا ہے۔

توجس کا درود زیادہ ہوگاوہ ٹھکانہ کے اختبارے میرے زیادہ قریب ہوگا۔ فمن کان اکثرهم علی صلاة کان اقربهم منی منزلة اے امام يہ تى نے سند حسن كے ساتھ روايت كيا حافظ ابن حبان كہتے ہيں ان احادیث کے ذریعے واضح کر دیا گیا کہ آپ علیقہ کے سب سے زیادہ قریب محدثین ہو تھے کیونکہ امت میں ان ہے بوھ کر درود پڑھنے والا کوئی نہیں مخطیب بغد ادی کتے ہیں ہمیں امام او نعیم نے فرمایا یہ روایات وآجار نقل کرنے والوں کی بی فضیلت ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئیآدمی درودنہ تولکھتاہے اور نہ پڑھتاہے ' حافظ این حجر حصرت سفیان توری سے نقل کرتے ہیں کہ حدیث کی خدمت کرنے والے کے لئے اگر اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو یمی کافی ہے کیونکہ جب تک کتاب ہے اس کے لئے دعا ہوتی رہتی ہے۔

كثرت كى حد

میخ عارف ابوطالب کل نے فرمایا کثرت کی کم از کم حد تنین سوہے چیخ این حجر ہیتی کتے ہیں صر کثرت 'او قات عبادت کو اس میں صرف کرنے ہے ہی حاصل ہو عتی ہے جیساکہ فرمایا۔

اور الله كوبهت ياد كرنے والے اور ياد والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كرية واليان

ر ہامعاملہ تعداد کا تواس کی حد کثرت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اے ظاہر کیا جائے تووہ لوگوں کے در میان معروف ہو۔

٢\_ خصوصي شفاعت كا حصول

ا حضرت رویفعین ثابت انصاری رسی الله عندے ہر سول الله علی نے فرمایا جس نے بیہ کلمات درود پڑھے۔

اللُّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّآنزِلهُ المقعدالمقرَّب عِندَكَ يَومَ القِيَامَة

باالله حضرت محمرير خصوصي رحمتون كا نزول فرماا نهيس روز قيامت قرب ميس

اور بلعدرجه عطا فرما تو اے میری فُوْجَبّت لَهُ شَفَاعَتِي شفاعت حاصل ہوگی۔ (المحجم الكبير للطبراني) ٢\_امام طبراني نے حضرت او در داء رضى الله عند سے نقل كيار سول الله علي نے فرمايا جس نے دس و فعہ میج اور دس و فعہ شام درود شریف پڑھا۔ اے روز قیامت میری شفاعت ادر كته شفاعتى يوم القيامة سنبحال لے گی۔ (جامع صغير) ٣- يوصفوالے كے لئے طمارت كاسب

المام ابن الى شيبه اور او فيخ نے حضرت او بريره رضى الله عنه سے ذكر كيارسول الله عليه في فرمايا محمد يردرود پردهو-فان الصلاة على زكوة لكم

كيونك جھ ير درود تمارے لئے ياكيزگى

٢- امام الن الى عاصم في حفرت انس رضى الله عند عدد كركيات علي في فرمايا مجمد

فان الصلاة على كفارة لكم مجم يروروو تسارك لئ كفاره ب-

اورجس نے مجھ پرایک د فعہ صابة پڑھااللہ تعالیٰ اس پردس د فعہ رحمتیں نازل فرماتا ہے مملی صدیث میں درود کو زکوہ فرمایا اور لفظ زکوہ اسے اندر اضاف، برکت اور طمارت کا مغموم رکھتا ہے جیسے کے زکوہ اموال میں ہے کہ اس میں اضافہ اور اس کی پاکیزگی کا سب بنتی ہے ' دوسری روایت میں کفارہ قرار دیا کہ درود شریف گناموں کا کفارہ ہے خود اس آوی ہے بھی اور اس کے اعمال نامہ سے گناہ منادیتا ہے سے دونوں احادیث واضح کر رہی ہیں کہ درود شریف ہے انسان کا ننس گناہوں کی میل ہے پاکیزگ ماصل کر تا ہے بلعد نفس کے کمالات و محاس میں خوب اضافہ ہو جاتا ہے۔اس عمل سے نفس رزائل سے پاک اور فضائل سے مزین ہو جاتا ہے جس سے وہ سعادت اور کمال کی طرف لو ثاہے اس سے بید بھی واضح جو حمیاکہ نفس کا کمال درود شریف کے

بغیر منیں کیونکہ یہ آپ علیف سے تمام محلوق سے برہ کر محبت 'اجاع اور تقدیم کی وجہ

شخے کے قائم مقام کی وجہ ہے محققین اہل معرفت نے فرمایا جو کامل مرشدنہ پائے وہ درود شریف وظیفہ مالے بیاس کے لئے مرشد کامل بن جائے گاعار ف باللہ احمد زروق نے

قاعدہ نمبر ۱۱ میں میان فرمایا ہے

سر فيخ اساعيل قامنى نے "مماب الصلاة على النبي الميالية" ميں حضرت او مريره ريني الله عنه سے نقل کیاآپ علی نے فرمایا۔ جھے پر درود پڑھا کرو کیونکہ تمہار ادرود تمہاری ز کوۃ ہے اور فرمایا میرے لئے مقام وسیلہ کی د عاکر و اور فرمایاو سیلہ جنت کا سب ہے اعلی مقام ہے وہ خاص آدی کو ملے گااور میں امید کر تا ہوں کہ وہ آدی میں ہی ہوں۔

٣- تنگدست آدمی کے لئے صدقہ کے قائم مقام

ا۔ این حبان نے صحیح میں حضرت او سعید ضدری رتنی اللہ عنہ سے نقل کیاآپ علیہ نے فرمایا جس مسلمان کے پاس صدقہ کے لئے پھے نہ ہوووا بی دعامیں یہ کلمات کے۔

اللَّهُمُّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ عَبدِكَ یااللہ ایے سے اور رسول حفرت ورسُولِكَ وَصَلَ عَلَى المُومِنِين محمر علين خصوصي رحمتون كالزول والمومنات والمسلمين والمسلمات

فرما ابل ايمان مرد اور خواتين ابل اسلام مر دوخوا تمن پر بھی۔

توبياس كے لئے صدقہ 'زكوۃ:وجائے كا

٢- اننى سے مروى ہر سول اللہ عليہ نے فرمايا ايك آوى طال ذريد سے كما كى كرتا ہے اس پر گزارا ہی ہوتا ہے لیکن دوسرے آدمی کے پاس کثیر مال ہوتا ہے اور اس پر صدقه واجب ہو تاہے۔ (لیکن وہ صدقہ دیتا نہیں) پیلاآدی اگر مذکورہ کلمات پڑھے تو یاں کے لئے صدقہ بن جائیں گے۔

ل اس كتاب كاتر جميدهام فضيلت درود از علامه محد عبات رضوى مركز في في شائع كردياب

# ۵۔ دنیاد آخرت کے عمول کے لئے کافی

ا۔امام طبر انی نے سند حسن کے ساتھ حضرت محمد بن یحیدی بن حبان اور انہوں نے اپنے داد اے میان کیا ایک آدی نے عرض کیا یار سول اللہ علیہ میں اپنی د عاکا تمائی درود کردوں؟ فرمایاتم چا ہو تو ٹھیک ہے عرض کیا میری تمام کی تمام د عالب پر درود ہی ہوگی فرمایا۔

اذایکفیك الله مااهمك من ابالله تعالی اے تیرے دیناو آخرت امر دنیاك و آخر تك الله فرمادے گا۔

٣- حضرت افى بن كعب رضى الله عند سے ہے جب رات كا پو تھائى حصد گرر جاتار سول
الله عَلَيْكَة فرمات لوگوالله كاذكر كرو قيامت آن والى ہے۔ كتے بيں بيس نے عرض كيا
يارسول الله عَلَيْكَة كثرت كيماته ورود شريف پڑھنا چاہتا ہوں بيس اپنى دعا بيس كس قدر
درود پڑھول فرمايا جس قدر چاہو بيس نے عرض كيا چو تھائى ، فرمايا جس قدر چاہواگر اس
پر اضافه كر لو تو تممارے لئے بہتر ہوگا ، بيس نے عرض كيا نصف كر دول ، فرمايا جس
طرح چاہو مگر اضافه كر لو تو بهتر ، وگا عرض كيا دو تمائى كر لول ؟ فرمايا نھيك ہے مگر اگر

اجعل لك صلاتي كلها مين تمام وعاور ووشر يف بن ير هول كار آب عليه فرمايا-

پ عیصے ہے مرمایا۔ اذاتکفی همك و يغفرلك ذنبك

تمهارے غول کے لئے یہ کافی ہے اور تمهارے گناہ معاف کر دیئے جاتیں مے۔

حافظ منذری کتے ہیں اے امام احمر 'امام تر ندی اور حاکم نے نقل کر کے صبیح قرار دیا ہے امام تر ندی نے فرمایا ہے حدیث حسن صبیح ہے۔ سالمام منذری نے بیا بھی فرمایا کہ امام احمد نے اس صحافی ہے نقل کیا ایک آدمی نے عرض کیایار سول الله علی آپ کا اس بارے میں کیا فرمان ہے کہ میں تمام وعا درود شریف بی بر حوں فرمایا۔

اذا یکفیك الله تبارك و تعالى الله تبارك و تعالى الله تبارك و تعالى الله تبارك و تعالى من دنیاك و آخر تلك و تاوالد و تباوا ترت كاس از الله و تبارك و ت

اس کی سند عمرہ ہے اور امام منذر کی حضرت الی رمنی اللہ تعالی کے قول میں چاہتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ ورود شریف پڑھوں۔ فکم اجعل لک من صلاتی (میں اپنے رب کے حضور اکثر و عاوالتجا کرتا ہوں تواس میں کتنا حصہ آپ کے لئے صلاق پڑھوں) اب معنی ہوگا کیا میں اپنی و عاکا چو تھائی 'نصف یادو تھائی حصہ یا تمام و عاصلات ہی پڑھوں۔

ر موں۔ یہ احادیث بتارہی ہیں کہ یہ ایک محالی کامعاملہ نہیں پانچہ متعدد صحابہ نے ایسا کرر کھاتھا جس سے دامنح ہو جاتا ہے کہ وہ درود شریف کاسمی قدر اہتمام کرتے اور اس کیسمی قدر عظمت مانتے تھے۔

حافظ مخادی کہتے ہیں ہے صدیث ان لو کول کی عظیم دلیل ہے جو قرا مت قرآن کے بعد نید کلمات کہتے ہیں۔

یس اس کا قواب رسول الله علی کی خدمت میں چیش کر تا ہو۔

میں اپنی تمام دعا آپ ملطق کے لئے کروں گا۔ اجعل ثواب ذلك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيونكه صديث كالفاظ بحل يرب بالجعل لك صلاتي كلها

٧\_ نفاق اور دوزخ سے يرى بونا

حضرت انس رئنی اللہ عنہ ہے ہر سول اللہ علیہ نے فرمایا جس نے مجھے پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ تعالی اس پر دس دفعہ رخمتیں نازل فرما تا ہے اور جس نے دس د فعہ درود پڑھااس پر اللہ تعالی سود فعہ رحمت فرماتا ہے اور جس نے مجھ پر سود فعہ دروو پڑھا۔

الله تعالی اس کی آنکھوں کے در میان لکھ ویتا ہے کہ یہ نفاق اور دوز خ سے مرکب کے در میان میں کھوں کے در میان میں میں استحداد کے ساتھ شمر ائے گا۔

كتب الله له بين عينيه برأ ة من النفاق وبرأ ة من النار واسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء

(المعجم الصغير للطبراني)

یہ درود شریف پڑھنے والی کی بہت بڑی فضیلت اور فائدہ ہے کیونکہ نفاق ہے ہری ہو جانا کمال ایمان ہے اور دوزخ ہے ہری ہونا گنا ہوں ہے حفاظت ہے اور جنت میں شمداء کی سنگت رحمٰن عزوجل کی رضاہے جو سب ہے بڑا انعام ہے۔

٤- ونياوآخرت كي حاجات كا حصول

ا حافظ این مندہ نے حضرت جاہر رضی اللہ عند سے نقل کیار سول اللہ علی نے فرمایا جس نے ہر روز مجھ پر سود فعہ ورود بڑھا۔

اللہ تعالی اس کی سوحاجات کو بور افرماتا ہے ان میں سے ستر آخرت اور تمیں دنیا کی دو تی ہیں۔

قضى الله له مائة حاجة سبعين منها لاخرته وثلاتين لدنياه

(جلاه الافهام) كاد تي ي

۲۔ حافظ احمد من موسی نے اس محالی رضی اللہ عند سے میان کیا ہی کر یم علی ہے نے فرمایا جس نے مجھ پر فجر کی نماز اداکر نے کے بعد کسی سے گفتگو سے پہلے سود فعہ درود شریف پڑھا اللہ تعالی اس کی سو حاجات کو پورا فرمائے گا۔ ان میں سے تمین دنیاوی اور سر اخروی ہو تیں ہیں۔ اس طرح نماز مغرب کے بعد کا معاملہ ہے۔

٨-رزق ميس كشاد كي اور فقرے نجات

ا۔ امام ابد نعیم نے سند کے ساتھ حضرت سمرہ بن جندب رسنی اللہ عند سے نقل کیا ایک آومی نے حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ہاں اقرب عمل کون ساہے؟ فرمایا۔

بات كاسجان و نااور امانت كي ادا يمكن صدق الحديث واداء الامانة میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ اس میں اضافہ فرمایے فرمایارات کی نماز اور دن کا روزہ میں نے اضاف کے لئے عرض کیافرمایا۔ ذكرالني كي ادر جھ ير درودكي كثرت فقر كثرة الذكر والصلاة على تنفى سے نجات دی ہے۔ میں نے اضافہ کا عرض کیا تو فرمایا جو آدمی کسی قوم کا امام ہے وہ تخفیف سے کام لے كونكد نمازيول مي ضعيف اور هے ايمار اور صاحب جاجت موتے ميں۔ (المنضود) ٢-امام يمبعى في حضرت او مريره رسى الله عند سے نقل كيار سول الله علي في الله جسنے قرآن کی تلاوت کی رب اگر م کی حمد کی حضور علی پر درود پڑھا ہے رب

اس نے صحیح مقام سے رزق طلب کیا۔

فقد طلب الخير من مظانه

معافى اكى\_

ساام حن بمری سے بر سول انتد عظی نے فرمایا جس نے قرآن پر حااللہ تعالی کی حمد کی اور درود شریف پڑھاس نے رزق حلال سیح جگدے طلب کیا۔ (القول البدیع) ٩- يل صراط ير تور

فيخ او سعيد في شرف المصطفى من ذكر كياني اكرم علية في فرمايا-

مجھ یر تمارا ورود تمارے لئے روز صلاة على نور على الصراط يوم

القیامة قیامت نورین جائےگا۔ ۲۔ محدث ویلی نے حضرت ابن عمر رفنی الله عظما سے نقل کیا حضور علی نے فرمایا ای مجالس کو جھ پر درود ے مزین کیا کرو۔

كيونك مجه يرتماراورود تمارك لخ فان صلاتكم على نورلكم يوم

روز قیامت نور بن جائے گا۔ القيامة (القول البديع ١٣٠٠)

•ا۔ قیامت کی ہولنا کیوں سے نجات

حضرت انس وضى انتدعنه عب حضور علية في فرمايالو كول روز ميامت

کی ہولناکیوں اور مقامات پر سب سے زیادہ نجات پائے والا اکثر کم علی صلاۃ فی دار الدنیا و نیایس مجھ پر سب سے زیادہ دروو پڑھنا والا ہے۔

کیو کلہ یہ اللہ اور ماا کلہ کے لئے بھی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے ان اللہ و ملاحکته یصلون علی النبی پھراس کے بعد الل ایمان کو تھم ما ہے۔

اا\_مغفرت ِذنوب اور گنامول كاممنا

۲۔ ایک روایت میں ہے اس کے دس گناہ معاف اور اس کے دس ور جات بلند کردیئے جائیں گے۔

٣ ي الله عند عند الله المحتوال في سيد نااو جرر منى الله عند عند و كركيا-

ر ول الله عليه برصلاة بانى كالكوكو عصاف سيده كر عمنا دول كو منانا ب حضور عليه برسلام ناام آزاد كروان سافضل باورآب عليه سيد محب عدل و جال سافضل ب

الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم امحق للخطايا من الماء للنار والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم افضل من عتق الرقبة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من مهج الانفس

ایک روایت میں ہے کہ اللہ کی راویس جماد ہے افضل ہے علامہ ان حجر بیتی فرماتے ہیں ہے روایت تھم مر فوع میں ہے کیونکہ سے غیر اجتمادی بات ہے۔ (الدر المنصود) سوال پر آسانی سوالے پر آسانی

حافظ ابو موی مدین وغیرہ نے حضرت عبدالر حمٰن بن سمر در منی اللہ عند

ے نقل کیار سول اللہ علیہ مجد میں مارے یاس تشریف لائے اور فرمایا میں نے مجھلی رات عجیب بات ویکھی میں نے ایک امتی کو ویکھا ملا نکہ عذاب نے اس کو تھیر ا ہوا ہے اس کے وضونے اسے نجات دلوائی 'ایک امتی کودیکھادہ انبیاء کے حلقے کے پاس آتا ہے تواہے دور کر دیا جاتا ہے اس کا عنسل جناہ ہے آیا اس نے اب پکڑ کر میرے مہلو میں بھادیا ایک آدی کو دیکھااس پر عذاب قبر مسلط تھااس کی نماز نے وہاں نجات دلوائی ایک امتی کو دیکھا شیاطین نے اسے گھیرر کھاہے ذکر الی نے اسے وہاں چھڑا دیا ایک امتی کودیکھاجو پاس سے خاک جاٹ رہا تھار مضان کے روزہ نے آگر اسے سیر اب کر دیا ایک امتی کودیکھااس کی ہر طرف دائیں بائیس آنے سامنے ادر اوپر نیچے تاریکی ہی تاریکی ہے اس کے جج اور عمرہ نے اسے نجات و لائی ایک امتی کو دیکھاملک املوت روح قبض كرنے كے لئے آئے ليكن والدين سے حسن سلوك كى وجہ سے وہ واپس لوث محت ايك امتی کود یکھاوہ اہل ایمان سے کلام کی کوشش میں ہے مگروہ اس سے بمکلام نہیں ہوتے اس کی صلہ رحی آئی اور اس نے کماصلہ رحمی کیا کرتا تھا پھر انہوں نے اس کے ساتھ کلام کیابا کھ ان کاسا تھی بن گیاایک امتی کودیکھاجیے ہاتھوں ہے منہ کی طرف آگ جلا ر ہی تھی اس کاصد قد آیا اور اس نے اس پر سابیہ کر دیا اور اس کے چرے کو ڈھانپ لیامیں نے ایک امتی کو دیکھااے عذاب نے پکڑااس کاامر بالمعروف اور منی عن المعرآیااور اے نجات دلوائی ایک امتی کو دیکھا جوآگ میں لٹکا : واہے اس کے خشیت المی کے آنسو آئے انسوں نے اے ووزخ ہے نکال لیا ایک امتی کو دیکھااس کا اندال نامہ بائیں ہاتھ میں ہے اس کا خوف البی آیااس نے صحیفہ وائمیں ہاتھ میں تھادیا کیا امتی کو دیکھااس کا ترازو بلکا تھااس کا فوت شدہ چھوٹا بچہ آیاس نے بھاری کر دیا ایک امتی کو دیکھاوہ دوزخ کے کنارے پر تھااس کی خشیت المی نے اے نجات دلائی۔ ایک امتی کودیکھاؤہ تھجور کی شاخ کی طرح اضطراب میں تھااللہ تعالی کے ساتھ اس کے حسن ظن نے آگراہے ساراد ہامیں نے ایک امتی کو و یکھایل صراط پر بھی گررہاہے اور بھی اٹھتا ہے۔

فجاء ته صلاته على فاحذت بيده جمه پراس كادرودو سلام آياس نے اے فاقامته على الصواط حتى جاوز كمر أكيا حتى كه دوبل صراط بي گرر كيا أكي امتى كود يكهاجبوه جنت كے درواز بي كي پنچا تو دروازه، مدكر ديا كياس كا كلمه شادت آياس نے

ہاتھ پر کراہے جنت میں داخل کردیا۔

فاخذت بيده فادخلته الجنة

(جامع صغير)

١٣ ـ بارگاه نبوي مين درود بيشيخوالے كانذكره

ا۔ محدث بدار نے حضرت عمارین یاسر رضی اللہ عند سے روایت کیار سول اللہ علیہ فی نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے مزار اقدس پر ایک فرشتہ مقرر کررہا ہے جو تمام مخلوق کے نام جانتا ہے قیامت تک جوآدی بھی مجھ پر ورووووسلام پڑھےگا۔

وہ جھے اس آدی کانام اس کے والد کانام لے کہا تا تا ہے کہ وہ آپ پر درود پڑھ رہا

ابلغنی باسمه واسم ابیه هذا فلان بن فلان قدصلی علیك

۲۔ حافظ منذری کتے ہیں محدث اوالشیخ اور این حبان نے نقل کیا کہ رسول اللہ علیہ فی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ فی نقل کیا کہ رسول اللہ علیہ فی نقل کیا گئے ہوئی کی فی درود پڑھتا ہے تو وہ عرض کرتا تو تو عطاکی ہے اور میرے مزار پر حاضر ہے جو بھی کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ عرض کرتا

يامحمد ملى الله عليه وسلم ملى عليك يأتي البي عليه كي فدمت من قلال الله عليه وسلم ملى عليك قلال ورود يره وبا ب-

فلان بن فلان فرمایارب تبارک و تعالی اس مدے پر ہر د فعہ دس رحمیّں نازل فرماتا ہے (الجامع الصغیر) امام طبر انی نے بھی اس طرح کی روایت نقل کی ؟

س ایک اور روایت کے الفاظ سے میں اللہ تعالی ایک فرشتہ جے تمام بندوں سے ساعت کی قوت حاصل ہے جو بھی مجھ پر در ووپڑ ھتا ہے وہ مجھے سنادیتا ہے اور میں نے اپنے رب ے عرض کیا ہے جوہدہ بھی مجھ پر درود پڑھے تواس پراس کی مثل دس دفعہ رحمت کا نزول فرما۔ (فیض القدیر ۲۰۸۳)

کی بھی مسلمان کے لئے یہ شرف ممال اور فضل یمی کافی ہے کہ اس کے نام کا تذکر ور سول اللہ علی کے بارگاہ مقد سہ میں ہوجائے اس سلسلہ میں یہ اشعار ہیں۔ ومن خطرت منه ببالك خطرة حقیق بان يسمووان يستقدما

(جس کا تصور تیرے دل میں آجائے وہی بلند اور وہی مقدم ہے)

ایک اور شاع نے کما۔

اهلاعن لمن اكن اهلا لموقعه قول المبشر بعدالياس فالفرج لك البشارة فاخلع عليك فقد ذكرت ثم على مافيك من عوج كتج مبارك بو تووبال كالل نه تقا كر بردارت دين والے خوشخرى منادى كه تير اذكر وہال بوگيا ہے يمال امكان نه تقا

١٥ \_ محبت نبي عليه كاذر بعيه

امام ترفدی نے حضرت این مسعود رفنی الله عند سے بیان کیا رسول اکر م میلائی نے فرمایاسب سے زیادہ ورود پڑھنے والاروز قیامت تمام لوگوں سے میرے زیادہ قریب ہوگا۔ (صحیح لائن حبان)

تو کشرت کے ساتھ درود پر صنے والاآپ علیہ سے محبت ، قرب اور خصوصی شفاعت میں سب سے زیادہ قریب ہوگا۔

ومن مذہبی حب النبی واله وللناس فیما یعشقون مذاهب (میں تو نی علیہ اور آپ علیہ کی آل ہے مجت کرنے والا ہوں اور لوگوں کے اپنے اپنے مر اکز محبت بین)

# ١١ \_ كھولى موكى شىكايادولانا

محدث دیلمی نے حضرت عثمان من الل حرب بابلی رفنی الله عند سے روایت کی رسول الله عند نے فرمایا جو آدمی کھولی ہوئی شی کویاد کرنا چاہئے وہ مجھ پر درود پڑھے کیونکہ مجھ پر درود اس بات کا حصہ ہے امید ہے کہ وہ یادآئے گی۔

٤١ ـ عرش كاسابيه

محدث دیلی نے حضرت انس د منی اللہ عند سے میان کیا کہ نی کر یم علیات نے فرمایاروز قیامت تین آدی کوعرش کا سایہ نصیب ہوگا۔

جس نے میرے کی امتی سے تکلیف کو دور کیا جس نے میری سنت کوزندہ کیا جس نے بھی پر کثرت کے ساتھ درود شریف

من فرج عن مكروب من امتى واحيا سنتگ واكثر الصلاة على

# ١٨- تمام الل ايمان كے لئے خير ونور

ا۔ صحیح ان حمان میں حضرت او سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کے لئے کچھ نہ ہو وہ اپنی دعامیں یہ کے یااللہ این جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کے لئے کچھ نہ ہو وہ اپنی دعامیں یہ کے یااللہ این مردوں اور خواتین پر اور این مردوں اور خواتین پر کو تکہ یہ زکوہ ہے اور مومن جنت کے سوا مطمئن نہیں ہوتا۔

۲۔ دوسری روایت میں ہے جس آدمی کے پاس اتنا بنی ہو کہ وہ اپنے اہل کو کھلائے اور پلائے توبیہ بھی اس کے لئے زکوۃ ہے اور جس کے پاس مجھے نہ ہووہ مذکور والفاظ میں و عا کرے۔

# ١٩\_مقبوليت دعاكا عظيم سبب

حافظ عبدالرزاق نے حضرت این مسعود رسنی اللہ عند سے نقل کیاجب تم اللہ تعالی سے دعا کرو تو پہلے اللہ کی شایان شان حمدو ثنا کرو پھر نبی علیات پر درود راج

پھرمانگویہ قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ ۲۰ عظیم نواب کاذر لیجہ

امير الموسنين حضرت على كرم الله وجه الكريم عدب رسول اكرم عليظة

نے فرمایا۔

جس نے مجھ پر درود بڑھا اس کے لئے (قیراط)احد بہاڑ کی مائند ٹواب ہے

من صل على صلاة كتبالله له قيراطا والقيراط مثل احد

(جامع صغير)

علامه مناوی شرح میں لکھتے ہیں۔ وہ عظمت کی مقدار میں احد بہاڑ کی طرح ہے اور بیات وخول جنت کو متلزم ہے کیونکہ جو جنت میں نہ گیااس کے لئے کوئی تواب سیس اور فرمایا یمال قیر اط سے مراد حصہ اجر ہے اور بطور تشبیہ میان ہواکہ معنی عظیم کو جم عظیم کے ساتھ تشبیہ وی ہے اور قیراط کاذکر اکثر استعال کی وجہ ہے ہے مراد تواب کی عظمت ہے اس بوے بہاڑ کے ساتھ مثال دی جو اہل ایمان کو محبوب ہے اور ممکن ہے یہ حقیقت پر بھی محمول جوہدہ کو (عبداللہ) کے نزدیک اے حقیقت پر محمول كرناى حق ب جيساكه ابل حقيقت كيال باين طور كد الله تعالى روز قيامت درود شریف کو احد کی مانند اور وزن میں جسم مثالی عطافر مادے اس محث کا تعلق عالم مثال ہے ہے جس پر ہم نے الایمان بالملائکہ علیم السلام میں تفصیلا گفتگو کی ہے اور دہاں اس پر ہم نے کتاب وسنت کے دلائل ذکر کئے ہیں وہ عالم بہت وسنے ہے اس میں محسوسات معنویات معقولات اجسام اور ارواح اسے حسب مراتب متمثل ہوتے ہیں ید کورہ کتاب کا مطالعہ نمایت ہی مفیدر ہے گاکسی شاعر نے خوب کما۔ اذا انت اكثرت الصلاة على الذى صلى عليه الله في الايات وجعلتها دردا عليك محتما لاحت عليك دلائل الخيرات جب تم اس متى پر درود پڑھو مے جس پرآيات ميں اللہ تعالى نے درود بھيجا ہے اگر تم اے پکاو ظیفہ مالے تو تم پر خیرات کی رسات کا زول ہو۔

بابه

تمام او قات میں کثرت درودوسلام

من سره ان يلقى الله راضيا فليكثر الصلاة على

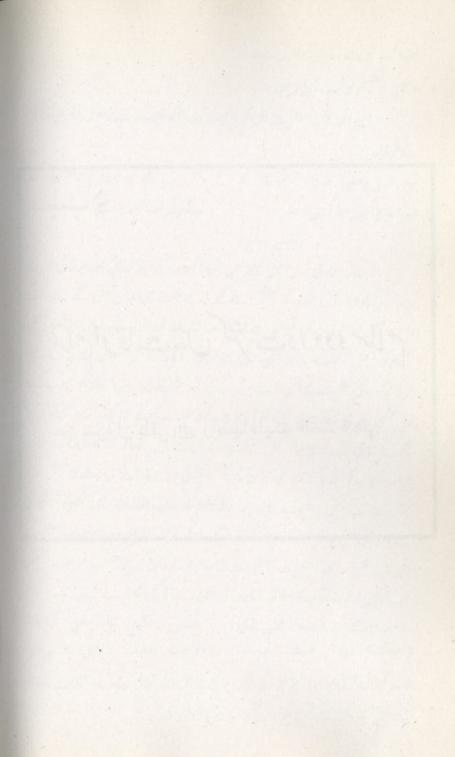

ہر مسلمان کو جائے وہ تمام او قات میں حتی الوسع درود شریف پڑھتارہے اور اس میں دوام اور پستگی خیر کثیر اور فضل کبیر کاذر لید ہے۔

ارام احمر نے حضر تانی بن کعب رفنی اللہ عند سے روایت کیاا کیا وی نے عرض کیا یا رسول اللہ علی میرے لئے کیا اجر ہوگا اگر میں اپنی تمام دعا درود شریف کر دول جات علی میں اپنی عموں سے نجات کے دول جات علی میں ایک میں ایک عموں سے نجات کے

لتے اسے کافی منادےگا۔

٣ - محدث محمد بن سي بن حيان اپن دادا ك حوالے سے نقل كرتے ہيں ايك آدى نے عرض كيايار سول اللہ علي كي بين اپن دعاكا تمائى حصد درود كردوں؟ فرمايا أكر تمنا ب تو كر لوع من كيا دو تمائى كرلوں؟ فرمايا بال عرض كيا بين تمام دعادرود شريف بى پڑھوں كا وعرض كيا بن تمان كر اول ؟ فرمايا اللہ تعالى تير ب دنيادى اور آخروى عمول كے لئے اسے كافی فرما موسل ما اللہ علي اللہ تعالى تير ب دنيادى اور آخروى عمول كے لئے اسے كافی فرما

وے گا۔ (الطمرانی)

س پیچے حضرت الی بن کعبر منی اللہ عندے گزراعرض کیا۔

اجعل لك صلاتى بارسول الله؟ ميس تمام دعادرووشريف بى پرهول كا توآب علية نے فرمايا-

اذا تكفي همك ويغفر ذنبك

یہ تمہارے غوں کے از الداور گنا ہول کی معافی کے لئے کافی ہوجائےگا۔

یہ تمام روایات اس پرواضح ولیل ہیں کہ متعدد صحابہ نے آپ میافیہ ہے اس (تمام دعا درود کی صورت میں ہی ماگوں گا)بارے میں عرض کیا توآپ میافیہ نے اشیں حسب طافت کشرت درود پر بی ترغیب دی میمی وجہ ہے صحابہ رسنی اللہ تعالی عنهم تمام او قات و احوال میں کشرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہتھ۔

امام این ابلی شیبہ نے مصنف میں حضرت او واکل رفنی اللہ عنہ سے نقل کیا میں جب بھی حضرت این مسعوور فنی اللہ عنہ سے ما خواہ مجلس ہوتی یاد ستر خوان وہ اللہ تعالی کی حمد کرتے حضور سرور عالم علی ہے پر درود شریف پڑھے آگر کسی جگہ بازار میں غفلت محسوس کرتے تو وہاں بھی بیٹھ کر حمد باری اور درود شریف پڑھے تاکہ غافل کو عبیہ ہواور جابل کو علم ہو جائے۔

امام او تعیم اور این بھی وال نے حضرت سفیان توری سے میان کیا میں جج پر عل جيے ايك ايے نوجوان ماجو برقدم پراللهم صل على محمد وعلى آل محمد یر هتامیں نے یو جھاجو بڑھ رہے ہواس کے بارے میں جائے : و؟ کما بال اور مجھ سے یو چھاتم کون ہو؟ میں نے نام ہتایا سفیان توری کھنے لگائم عراتی ہومیں نے کہاہاں کہنے لگا تم نے اللہ تعالی کو پہچانا ہے میں نے کمابال یو جہاکیے ؟ میں نے بکاو ہی ہے جس نے رات کو دن اور دن کورات میں داخل زیادہ ہے اور وہی رحم مادر میں بچے کو صورت دیتا ہے کہنے لگاتم نے اللہ تعالى كاحق معرفت اوا شيس كياميں نے كما تونے اللہ تعالى كو كيے بچانا ؟ كمن لكاعزائم اور جمتول كے فتح ہوجانے سے ميں نے اراده كيا توه و و كيا س نے عزم کیا توہ بھی ختم ہو گیا تو میں نے جان لیامیر ارب ہے جو میرے لئے تدبیر فرماتا ہے میں نے ہو جھا کثرت درود کا سب کیا ہے؟ انسول نے بتایا میں نے ج کیامیر ی والدہ بھی ساتھ مھیں۔انہوں نے مجھے بیت اللہ کے اندر لے جانے کا کمالیکن و وگر کئیں سخت زخی ہو گئیں اور ان کا چر ہمرض اور تکلیف کی وجہ ہے سیاہ ہو گیا میں ان کے یاس عملین حالت میں بیٹھ کرآ -مان کی طرف ہاتھ بلند کئے اور عرض کیااب تیرے گھر میں واخل مونے والے کے ساتھ سے ہوتاہے ؟اس کے بعد اچاتک تنامہ کی طرف سے بادل آئے سفید لباس سنے ہوئے ایک شخصیت بیت اللہ میں داخل ہوئی اور انمول نے میری والدہ کے چرے برہاتھ پھیراتوہ نمایت ہی سفید و خوصورت ہو گیا پھران کے زخمول بر

ہاتھ پھیرادہ بھی صحیح ہو گئے تمام تکلیف جاتی رہی جب دہ داپس جانے لگے تو میں نے دامن پکڑ لیادر عرض کیا ہے موقعہ پر کام آنے دالے اپنا پتہ تو ہتادے فرمایا۔
انا نبیك محمد صلى الله علیه وسلم میں تمارانی ہوں عرض کیایار سول اللہ علیه علیہ وسلم عرض کیایار سول اللہ علیہ علیہ عرض کیایار سول اللہ علیہ علیہ عرض کیایا دستان میں فرمایا!

ہر قدم پر مجھ پر اور میری آل پر درود شریف پڑھو۔

لاترفع قد م ولا تضع اخرى الا وانت تصلى على محمد وعلى آل محمد ملى الله عليه وسلم ابدا

(القول البديع ٢٠٠٠)

كثرت درودكي فضيلت

کشت درود شریف کی فضیلت پر متعدد و احادیث مبارکہ ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔

ا\_خصوصى شفاعت

کثرت درودوالے کو حضور منابقہ کی خصوصی شفاعت نصیب ہوگئی جیساکہ

مديث سي آيا-

روز قیامت سب سے زیادہ میرے قریب مجھ پر سب سے زیادہ ورود پڑھنے والا ہوگا۔

اولی الناس بی یوم القیامة اکثر هم علی صلاة

٢\_الله تعالى كى رضا

سيده عاتشهر منى الله عنها عدر سول الله علية في فرمايا-

جوآدی چاہتا ہے کہ میں اس حال میں اللہ تعالی سے ملول کہ وہ رامنی ہو تووہ مجھ پر درود کی کثرت کرے۔

من سره ان يلقى الله راضيا فليكثر الصلاة على

(مسند الفردوس)

### ٣- عرش كاسابيه

حضرت انس رضی اللہ عند ہے ہے روز قیامت تین آدمیوں کو اللہ تعالی عرش کاسامیہ عطافرمائے گااور اس دن اور کوئی سامیہ نہ ہوگاعرض کیایار سول اللہ علیہ ہوگاء کون لوگ ہیں فرمایا۔

ا۔ جس نے میرے امتی کی تکلیف دور ک۔ ۲۔ جس نے میر کی سنت پر عمل کیا۔ ۳۰۔ کثرت کیما تھ مجھ پر درود پڑھنے والا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر افوائد المضلعی سم۔ حضور علیت کے گواہی

حضرت الا ہر رہے و منی اللہ عنہ ہے ہے جس نے بھے پر دس و فعہ درود پڑھا اللہ تعالی اس پر سود فعہ رحمت نازل فرمائے گا جس نے سود فعہ پڑھا اس پر ہزار د فعہ رحمت ہوگی۔

جس نے محبت و شوق سے اس پر اضافہ کیاروز قیامت بیس اس کے لئے شفیع اور گواہ موں گا۔ ومن زاد صبابة وشوقا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القامة

### ۵۔ محمانہ کے اعتبارے قریبی

امام مبتی نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابدامامدر ضی اللہ عند سے نقل کیا حضور علی نے فرمایا جمعہ کے روز جمھ پر کشرت کے ساتھ درود پڑھو کیونکہ اس دن تمسارا درود جمھ پر چش کیاجاتا ہے جس کادرود زیادہ ہوگا۔

وہ ٹھکانہ کے اعتبارے میرے زیادہ

كان اقربهم منى منزلة

قريب جوگا-

## ٢\_الله تعالى اور فرشتول كى صلاة

ا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رمنی اللہ عنہ سے ہے میں نے رسول اللہ علیہ کو دور ان خطبہ بیہ فرماتے ہوئے سناجس نے در دو بڑھا۔

لم تزل الملائكة تصلى عليه توجب تك وه پر هتار بتا بها نكداس ماصلى على . ك لئ دعاكرتے بي

ابآدی چاہے توزیادہ پڑھیاکی کرے۔

حافظ منذری کتے ہیں کہ امام احمر 'این افی شیبہ اور امام این ماجہ نے روایت کیا یہ حدیث متابعات میں حسن ہے۔

۲۔ این شاہین این بھی ال اور این جر ری طبری نے حضرت عمر رصی اللہ عند سے میان کیا رسول اللہ علیات نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک و فعہ درود پڑھا۔

صلى الله عليه بها عشر صلوات الله تعالى الله عليه بها عشر صلوات الله تعالى الله عليه بها عشر صلوات

ابادی چاہے تو کثرت کرے یا کی کرے۔ (القول البدیع)

٤ - محبت نبي عليسة كي علامت

ورود شریف محبت نی علی کی علامت بھی ہے کیونکہ جس سے زیادہ محبت ہواس کا تذکرہ آدمی زیادہ کر تا ہے آدمی اپنے محبوب کے محاس کاذکر کرتے ہوئے اس کے قرب کی جدو جمد کرتا ہے اور ہر اس شی کو حاصل کرتا ہے جو محبوب کو پسند ہواور اس خی خوشی دے۔

اللهم اجعلنا من المحبين الصاديقين لحبيبك الاكرم صلى الله عليه وسلم فضلا منك ونعمة بلا ابتلاء ولا محنة

باب۲

درود شریف پراجرو تواب

من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشراً

درددشریف پراللہ تعالی کے ہاں تواب کیر اور اجر عظیم ہے اس میں سے
پھے کا تذکرہ اہل تعقیق دمعرفت نے کیا ہے تاکہ دلوں کو خوشی عزائم میں پختگی اور نیت
میں کشرت درود کی تحریک تشویق ہو القول البدیج ، جلاء الا قمام اور الدر المنضود
وغیرہ کتب میں اس کی تفصیل موجود ہے اور اس پر سابقہ گفتگو میں بھی پھے تفصیل
گزری ہے۔اس پر مرتب تواب میں ہے ہے کہ اللہ تعالی درود پڑھنے والے پر صلاۃ تھجتا
ہے اہل معرفت رضی اللہ عضم نے فرمایا۔

اگر انسان رب العالمین کی طرف ہے لوان انسانا ارادان يحبط على بنور صلاة واحدة من صلوات ایک دفعہ صلاۃ کے نور کا احاطہ کرنا عابخ تواس مين به طاقت كمال؟ رب العالمين لما استطاع ذلك خود حضور سرور کا تنات علی ہی اس آدمی پر صلاۃ بھیجتے ہیں اس طرح اللہ تعالی کے فرشتے بھی اس سے انسان کے محتاموں کا کفارہ ور جات میں بلیدی محتاموں کی طشش تزكيه ائمال اس كے لئے تحلش كى دعا اور بہاڑ جتنے اجر كا دعدہ اس قدر اجر عظيم كه كفرت كرنے سے دنياو آخرت كے معامات كے لئے كفايت اى ساله محناموں كا منا غلاموں کی آزادی جتنا تواب احوال قیامت ہے نجات اور حضور علیہ کی گواہی حاصل ہو جاتی ہے۔ وجوب شفاعت 'اللہ تعالی کی رضا' جنم ہے آزادی' مل صراط ہے گزر' موت سے پہلے جنت میں ٹھکانہ کاو کھنااور جنت میں کثرت ازواج جیے فوائد کا حصول ہوگا " تنگدست کے لئے صدقہ کا قائم مقام بن جاتا ہے اس میں زکوۃ وطہارت بھی ہے اس کی برکت ہے مال میں اضافہ 'سویلعہ اس سے زائد حاجات کا حصول ہو تاہے' پیہ مراپاعبادت ہے اس سے مجالس مزین د منور ہو تیں ہیں ای سے فقر اور تنگد تی ہے نجات ملتی ہے 'اس سے اصل مقام ہے رزق طلب کیا جاتا ہے 'اس سے درود شریف

پڑھنے والے اور اور اس کی اولاد در اولاد کو فائدہ و تفع ہوتا ہے اس سے اللہ عزوجل اور

اس کے صبیب علیہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اس لئے سب سے زیادہ درود پڑھنے والا آپ علی کے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ درود پڑھنے والے کے لئے نور ہے دشمنوں پراس ک برکت ہے مدد حاصل کی جاتی ہے'اس سے دلوں کو نفاق وزنگ سے یا کیزگی ملتی ہے اس ب لوگ محت كرنے لكتے ہيں 'يہ خواب ميں حضور عليقي كى زيارت كاسب عظيم ' بیدی کو نیبت سے بچالیتا ہے بیر بہت بر لبایر کت افضل اور دین ود نیامیں اس کا نفع کشر ہے ' یہ مجلس کی یا کیزگی کا سب ہے اور اس عمل والول پر روز قیامت حسرت نہیں ہو گ۔ یہ اس بدے سے مخل کی نفی کرویتا ہے جو دروونہ پڑھنے سے بنتا ہے اس ہے آدی ناک خاک الود ہونے والی دعاہے نجات یا جاتا ہے اس سے جنت کارات ملتا ہے جیسا کہ تارک اے بھول جاتا ہے یہ اس کلام کے کامل ہونے کی دلیل ہے جس کی ابتداحم باری تعالی اور ورود شریف ہے کی حمیٰ اس کے سبب انسان بے و فائی ہے نکل جاتا ہے۔ فیخ این قیم لکھتے ہیں اللہ تعالی کی اہل ساء اور زمین والوں کے در میان درود یاک اے بر ضنے والے کے لئے ثناء کا سب بنتا ہے کیونک سے آدمی اللہ تعالی سے عرض كرتا ہے كہ وہ اپنے رسول عليقة كى شاكر ئے اور انہيں اور تكريم و تشريف سے نوازے اور کسی بھی عمل پر جزاء اس کی جنس ہے ہوتی ہے۔ یہ پڑھنے والے کی ذات عمل عمر اور اسباب مصالح میں برکت کاسب ہے کیونکہ اساآدی اللہ تعالی سے حضور علیہ کال کے لئے برکت کی دعا کرتا ہے اور یہ وعامقبول ہے اور جزا جنس سے ہی ہوتی ہے ہے حضور علیہ ہے وائمی محبت اس میں اضافہ اور مزید اس میں کن منااجر کا سب ہے اس میں کوئی شک سیس کہ آپ علیہ کی محبت ایمان کا ایسا حصہ ہے جس کے بغیر وہ مکمل نمیں ہو تااس لئے ندہ جب محبوب کا کثرت کے ساتھ ذکر اور اپنے دل میں اس کے احمان اور کمالات کولاتا ہے تووہ محبت میں اضافہ اور ملے سے مرد ہو کر شوق پیدا کرتا ہے اور وہ اس کے تمام ول کا احاط کر لیتا ہے جب محبوب کے ذکر سے اعراض بوھ جائے اور اس کے محاسن ذہن میں متحضر نہ رہیں تو مجت میں کی واقع ہو جاتی ہے۔ محبوب کی زیارت سے بردھ کر کوئی شی محت کے لئے اٹکھوں کی ٹھنڈک نہیں

بنتی اورنہ محب کے ول کے لئے اس کے ذکر اور اس کے محاس ہے بڑھ کر سکون ملکا ہے جب یہ چیز دل میں کی ہو جائے تو اس کی زبال سے محبوب کی مدح ' ثنا اور محاس کا ذکر ہوگا اور ان چیز دل کی کثرت و کی محبت میں کثرت و کی کا سب بن جاتی ہے اور حس و عقل اس پر شاہد ہیں کسی نے خوب کیا۔

عجبت لمن يقول ذكرت حبى وهل انسى فسادكرما نسيت ( مجمع تعجب عب كيادا في كياده محبوب كو محول كيا تفاكد ابراد آرباب)

جیساکہ درود شریف مدے ہے آپ علیقے کی مجت کاذر بعد ہے کیونکہ جب
یہ درود پڑھنے والے کو حضور علیقے کا محب بناوی ہے ہے تواس مدے سے حضور علیقے ہے
مجت کاذر بعد بھی بن جائے گا کہ بید مدے کی ہزایت اور اس کے دل کی زندگی کا سبب
عظیم ہے کیونکہ جب وہ درود شریف کی کشرت کرے گا تو محبت دل کا احاطہ کرلے گی
حتی کہ اس کے دل میں ایسی شی باتی ضیں رہ جائے گی جو آپ علیقے کے تھم کے مخالف
موجی کہ اس کے دل میں ایسی شی باتی ضیں رہ جائے گی جو آپ علیقے کے تھم کے مخالف
موجی کی اس کے سینہ میں نقش ہو
جائمیں گیں اور ہر قدم پر انہیں پڑھے گا اور ان سے ہدایت کا میانی اور متعدد علوم کو پا
ہے گا۔ (انہ تعالی اپنے فضل و انعام ہے جمیں بھی عطافرہ سے۔)

درود شریف حضور علی کی بارگاه اقدی میں اپنی برطے والے کے نام کے تذکرہ کا سبب بنتا ہے جیسا کہ یکھی گزراآپ علی نے فرمایا تمبارا درود میری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر چلتے ہیں اور امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں اور کسی مدے کے لئے میں شرف و منزلت کافی ہے کہ اس کا تذکرہ صبیب خدا علی کی بارگاہ میں ہوجائے۔

ورووشر مف ذکروشکرالی اور بعدول پر حضور علی کی صورت میں انعام الی کی معرفت میں انعام الی کی معرفت میں انعام الی کی معرفت مجی ہے تو درود شریف 'اللہ تعالی کے ذکر 'اس کے رسول کے ذکر اور اس دعا پر مشتمل ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے صادہ کے ذریعے حضور علی کے شایان دعا پر مشتمل ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے صادہ کے ذریعے حضور علی کے شایان مثان جزاعطا فرمائے۔

ورود شریف بندے کی طرف سے اپندر بکی بارگاہ میں دعاہ عرض ہے اس
بات کی کہ اللہ تعالی اپنے حبیب علیہ کی شافرہائے اور آپ علیہ کی شرافت و تکریم اور
رفعت ذکر میں اضافہ فرہائے اور اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالی اس بات کو پہند فرہا تا
ہے اور اس کے رسول علیہ بھی ' تو درود بڑھنے والے نے اپنی رغبت ' دعا اور طلب کو
اللہ تعالی اور اس کے رسول سے محبت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اپنی حاجتوں پہ
حضور علیہ کے کو ترجیح دی بلحہ یہ مطلوب اس کے لئے تمام امور سے محبوب محمر اتو اس
نے اسے ترجیح دی جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے اس نے اللہ تعالی اور اس کی
محبت کو باتی چیز وں پر فوقیت دی چو نکہ جزاجنس عمل سے ہوتی ہے تو جس نے اللہ تعالی اور اس کی وہرشی پرترجیح عطافرہا ہے گا۔ اللہم آمین

ورود شریف کے فوائد میں ہے اچھی ذندگی معاش میں برکت وآسانی بھی ہے اور موی مدینی نے حضرت سل بن سعد رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ایک آدمی نے حضور علیقے کی خدمت میں حاضر ہو کر فقر اور تنگدی کے بارے میں عرض کیا تو آپ علیقے نے فرمایا جب تم گھر میں واخل ہوں اگر وہاں کوئی موجود ہو تواسے سلام کمو اور آگر وہاں موجود نہ ہو تو۔

اور آگر وہاں موجود نہ ہو تو۔

ثم سلم على واقراء قل هوالله احد تو مجه پر سلام عرض كرواور ايك دفعه موة

اس آدی نے اس طرح کیا تو اللہ تعالی نے اس پر رزق کی اس قدر فر اوافی فرماوی کہ اس کے رشتہ دار اور پڑوی بھی اس سے استفادہ کرنے گئے۔

حافظ سخادی نے بیہ حدیث نقل کرنے کے بعد تکھاام او عبداللہ تسطلائی نے خواب میں رسالت ماب علیہ کی زیارت کی تو اپنے فقر کے بارے میں عرض کیا تو آپ منابقہ نے فرمایا یہ پڑھو۔

بالند خسوصي رحتول كانزول فرماحضور ير اورات كال ير- ياالله! جميس رزق حلال مبارک طیب عطا فرما جو ہمیں مخلوق کی طرف رغبت سے مچالے یااللہ مارے لئے رزق طال کے لئے رات آسان فرمانه اس ميس مشقف جو اور نه ریشانی ہمیں حرام سے عادہ جمال بھی اور جسے کھی ہو۔ اس حرام اور مارے در میان تو حائل ہو جا ہارے ہاتھ روک دے۔ول کوان سے مجیر دے حتی کہ وہ تیری رضا کے حصول کے کوشال ہوں اور ہر نعت پر تیری ہی مدوما تلين يارحم الرحما-

اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ وَهَب لَنَا اللَّهُمَ مِن رزقِكَ الحَلاَل الطَّيّبِ المُبَارَكِ مَاتَصُونُ بهِ وُجُوهَنَا عَنِ التَّعرضِ إلَىٰ أَحَادٍ مِّن خَلَقِكَ وَاجعَل لَّنَا اللَّهُمَّ إليهِ طريقًا سَهلاً مِنَ غَير تَعبٍ وُلاَ نَصُبِ وَلاَ مُنَّةٍ وَلاَتَبِعَةٍ وَجَنَّبِنَا ٱللَّهُمُّ ٱلحَرَامَ حَيثُ كَانَ وَٱينَ كَانَ وَعِندَ مَن كَانَ وَحُل بَنَينَا وَبَينَ ألمِلة واقبض عَنَّا أيديهم واصرف عَنَّا قُلُوبَهُم حَتَّى لاَ نَتَقَلَّبُ الرَّفِيمَا يُرضِيكَ وَلاَ نَستَعِينُ بنِعمَتِكَ الأَ عَلَى مَاتُحِبُ يَا أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ

ویلمی مند فرووس میں حضرت عبداللہ بن عمر رفنی اللہ عنما ہے ہوسول اللہ عبداللہ عنہا ہوں یا اللہ عبداللہ عنہا ہوں یا اللہ عارضی یار حیم پناہ طلب کرنے والے کو پناہ وین اللہ عنوائے والے کو پناہ وین والے کو پناہ وین والے کو پناہ وین والے کو بناہ وین والے کو بناہ وین والے کو بناہ وین والے کو بناہ ہوں کا منام کا منام کا منام کی محفوظ گاہ فقر اسے خزانہ یا عظیم الرجا کہ ہلاکت سے نجات وینے والے غرق ہونے ہوئے والے یا محسن کی منام کی منام کی منام کی شعامیں کو دینے والے کی منام کی شعامیں کو دینے والے کی منام کی سورج کی شعامیں کو دینے کی شاخیں کی دوشن سورج کی شعامیں کو دینے کی شاخیں کی کہ اوازی چاند کانور سر البحود ہے یا اللہ کانت اللہ کا تیر اکوئی شرکیک

اساً لك ان تصلى على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد (سعادة الدارين)

ماری عرض میہ ہے کہ اپنے مخصوص مدے اور رسول اور ان کی آل پر درودو سلام کانزول فرما۔

جب تہيں كوئى حاجت ياكوئى پريشانى عارض آجائے تو فدكورہ دعا پڑھواور پھر اللہ تعالى عدارت اللہ تعالى عدارت كوئى دائلہ تعالى عدارت كوكيونك يد

دعا کی قبولیت کے لئے بیدالفاظ بھی منقول ہیں۔

اللَّهُمُّ يَا دَآئِمُ الفَضلِ عَلَى البريَّةِ ياباسط اليدين بالعطيةيا صاحب المواهب السنية يا غافر الذنب والخطيئة صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سبحيد وعلى آله واصحابه البررة النقية في كل لمحة ونفس وغدوة وعشية وفرج عنا كل هم وغم وبلية واحفظنا من كل بلاء وشدة ورزية بانوار الطلعة المحمدية واسرارها النبوية واشراقها البهية

يا رب البرية ثلاثاً

یااللہ مخلوق پر بہیشہ فضل فرمانے والے خوب عطا فرمانے والے اے اللہ اللہ مخلوق پر بہیشہ فضل فرمانے والے محب و سینے والے اس کو معاف فرمانے والے سیدنا محمہ خیر الوری پر اور آپ میں مجب میں مخلوق کی اللہ مختب پر ہر لمحہ ہاں مجب و شام درودو سلام کا مزول فرما اور ہم سے ہر غم ' پر بیثانی اور سختی دور فرما ہو سیلہ انوار محمد بید اور اسر ار نبوی کے بھر تین انوار محمد ہے اور اسر ار نبوی کے بھر تین و فعہ کے اے تمام مخلوق کے رب

باب

وربار نبوی میں صلاۃ وسلام کی پیشگی ان صلاتکم تبلغنی حیشما کنتم

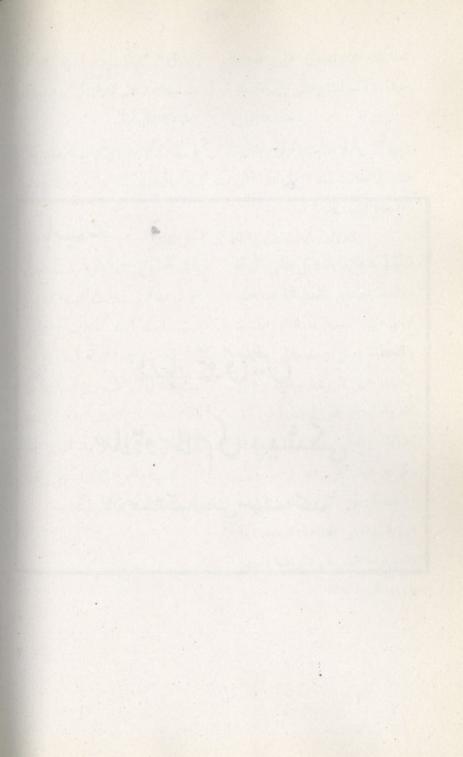

ا حضرت حسن رصى الله عنه سے ب رسول الله عليقة فرماياتم جمال مجم مجھ پر

حافظ منذری کتے ہیں امام طبرانی نے اے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ب ٢\_ حفرت انس بن الكر منى الله عندت برسول الله عليه في فرمايا-

من صلی علی بلغتنی صلاته جس نے مجھ پر درود پڑھا اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کے

لخ دعاكر تا بول\_

اور اس کے لئے اس کے علاوہ دس نیکیاں لکودی جاتی ہیں حافظ منذری لکھتے ہیں کہ اے امام طرانی نے اوسط میں ایسی سند سے نقل کیا جس میں کوئی حرج نہیں۔ سم حضرت الد بريره رضى الله عنه سے برسول الله عليه في فرمايا النه كرول كو قبر ستان نه ما دُاور نه مير ب مزار عالى كوميله وعيد بها وُمجھ پر درود شريف پڙهو۔

فان صلاتكم تبلغنى حيثما كنتم تمارا ورود مجى تك بنيما ع تم كميل (ابوداود) مجى يول\_

سم\_ حضرت ابن مسعود رمنی اللہ عنہ ہے ہے رسول اکر م علیہ نے فرمایا اللہ تعالی کے فرشة زمين برجلة بين اوروه

میری امت کا سلام میری خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

يبلغوني عن امتى السلام

وصليت عليه

توجس نے آپ علیہ کی خدمت میں درود و سلام پڑھا اے حضور علیہ کی طرف ہے سلام نصیب ہو تاہے۔

۵۔ امام ابدواؤد اور امام احمد نے حضرت ابد ہر میرہ رضی اللہ عند سے روایت کیار سول اللہ عند سے روایت کیار سول اللہ عند نے فرمایا۔

جس نے میری خدمت میں سلام کیا اللہ تعالی میرے روح کو لوٹاتا ہے اور مامن احد يسلم على الارد الله الى اوحى حتى ارد عليه السلام

مي سلام كاجواب ديا بول-

علامدان علان نے امام سیوطی ہے نقل کیا کہ ابد داؤد میں دداللہ علی ہے جبکہ یہ جا مدان علان نے امام سیوطی ہے نقل کیا کہ ابد داؤد میں دداللہ الی جی (یعنی میں کی جگہ الفہ ہے) اور میں زیادہ مناسب ہے حافظ سخاوی فرماتے جیں کہ اسے امام طبر انی اور امام یہ جم نے سند حسن کے ساتھ نقل کیا بلعہ امام نودی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

دردد شریف پڑھنے والے کو حضور علیہ کا صلاۃ مبارک ہو اس طرح سلام

پڑھنے والے پر۔

آپ زنده ہیں

یہ تمام روایات واضح کررہی ہیں کہ حضور علی مزار عالی میں و نیوی ذندگی سے بھی موح کرا کمل واعظم زندگی امر فرمار ہے ہیں۔امام یہتی نے اس موضوع پر حیوة الانبیاء کے نام سے کتاب کھی ہے جس میں انہوں نے متعد واحادیث ذکر کیس ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔

امام مسلم نے روایت کیا کہ رسول الشر علی نے فرمایا معراج کی رات میں حضرت موسی کی قبر کے پاس سے گزرا تووہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔

ای طرح آپ علی نے فرمایا تمام انبیاء علیم السلام جمع تھے۔

نماز کا وقت آگیا تو میں نے انسیں

فحانت الصلاة فامتهم

جماعت كروائي\_

يه بھی فرمایا۔

 امام وارمی نے مند میں نقل کیا کہ حرہ کے دنوں مسجد نبوی شریف میں اذان و ا قامت مد ہو منی حضرت سعیدین میتب ان دنوں متبد نبوی میں ہی رہے۔ فكان لايعرف وقت الصلاة

انیں نماز کے وقت کاعلم اس آواز ہے ہو تاجوآپ علیہ کے قبر انورے آئی

الابهمهمة يسمعها من قبره

الشريف صلى الله عليه وسلم

یہ واقعہ امام دار می کے علاوہ بھی محد شین نے متعدد اساد کے ساتھ نقل کیاہے ان میں ے امام ابد نعیم نے ولا کل میں ان سعد نے طبقات میں اور امام زیر من تکار نے اخبار مدينه مين ذكركياب\_

الم الو يعلى في حضرت الوجريره و منى الله عنه سے نقل كيا ميں في رسول الله عليہ کویہ فرماتے ہو کے ساقتم اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے عیسی بن م مان ل ہوں کے پھر میرے مزار پہمیں گے۔

یا محمد لاجیبنه اور جھے آواز دیں کے اور میں اس کا

زوائد المانيدوغيره مين ملاحظه كرين جواب دول گا

حفرت او ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا جس نے میری قبر کے پاس درود شریف پڑھامیں اے خود سنتا ہوں اور جس نے دورے پڑھادہ مجھے پنجادیا جاتا ہے امام بیقمی نے روایت کیاامام ابوالشخ نے کتاب الصلاة علی النبی میں سے الفاظ ذكر كے بيں۔

جس نے دور سے درود شریف بڑھادہ

من صلى على من بعيد ابلغته

مجصمتادياجاتاب

اس مدیث پر کھ مفتلو آ کے آر بی برای سابقہ مدیث مامن احد يسلم على الاردا الله الى روحى حتى ارد عليه السلامام كىاس ك تحت لكهة بي آپ علی کی روح طیبہ اس جمان سے حفرت الہیہ اور ماء اعلی کی طرف متوجہ اور معروف ب آپ علی کا تری جملہ تما" اللهم الرفیق الاعلی" تو جب کوئی آب علی پر سلام پڑھتاہ۔ تو آپ علیہ کی روح مبارکہ اس جمال کی طرف توجہ ہوتی ہے تاکہ اس کا سام س کر جواب عنایت فرمائے تمام روئے کا تنات سے ورود و سلام پڑھے جانے کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ تمام وقت اس میں رہیں کیونکہ اخروی امور کا اور اک عقل ہے نہیں ہو سکتا احوال برزخی 'احوال آخرت کی طرح ہوتے ہیں ہال آپ علیہ کا صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کی طرف متوجہ ہونا اللہ رب العزت کی بارگاہ اور حفرت البیہ میں پڑھنے والوں کی طرف متوجہ ہونا اللہ رب العزت کی بارگاہ اور حفرت البیہ میں استغراق کے منافی نہیں کیونکہ ملاء اعلی کو ملاء اونی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اللہ تعالی نے ملاء اعلی کے فرشتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی تعبیج و جمید میں مستغرق رہنے ہیں حالا نکہ وہ اس کے ساتھ توبہ کرنے اور شریعت کی اتباع کرنے مستغرق رہنے ہیں حالا نکہ وہ اس کے ساتھ توبہ کرنے اور شریعت کی اتباع کرنے والے اہل ایمان کے لئے دعا بھی کرتے ہیں ارشادباری تعالی ہے۔

وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی ہو لتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔

الَّذِينَ يَحمَلُونَ العَرشَ وَمَن حَولَهَ يُسَبَّحُونَ بِحَمدِ رَبِّهِم وَيُومِنُونَ بِهِ وَيَستَغفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا

تو ملاء اعلی کا نیک لوگوں کے لئے ہمیشہ دعا کرنا ان کے اللہ تعالی کی تیجے و تقدیس و سیع حصول ، اور اور ان کے نفاذ میں کوئی رکادٹ شیں کیونکہ یہ مقام بارگاہ بہت ہی و سیع ہے اور وہال کی زندگی بھی کا مل ہے۔ و کھنے سید تا جر ائیل آمین 'اللہ تعالی 'اس کے احکام اور حضرت الی میں تیجے واستغراق ہے بھی غافل شیں ہوتے جبکہ اللہ رب العزت ہے و حی حاصل کر کے حضرات انبیاء علیهم السلام تک پنچارہ ہوتے ہیں 'سیدنا علی نبینا و علیہ الصلاة و السلام اللہ تعالی 'اس کے احکام اور اس کی تیج میں استغراق ہے بھی مصروف نہیں ہوتے جبکہ وہ مشرق و مغرب اور شال و جنوب میں استغراق ہے بھی مصروف نہیں ہوتے جبکہ وہ مشرق و مغرب اور شال و جنوب میں استغراق سے بھی مصروف نہیں ہوتے جبکہ وہ مشرق و مغرب اور شال و جنوب میں تعنی ارداح کاکام بھی کر رہے ہوتے ہے اس طرح سید نااسر افیل اور سید تا میں نبین او علیہم الصلاة و السلام یہ تمام کے تمام بھی این رہ ہے۔ امور نبی ن

ك باوجود مصروف سيس موتاسيهم في التاب الايمان بالملا مكه "ميس روشي دال

يادر بان تمام ميں افضل اور اكر م ترين ذات سيد نامحمه عليقة مين آپ علي الله

نے اپےرب سے مانگا۔

يالله رفيق اعلى الله تعالى في السيمالية كو كمال قوت استعداد اور استداد اليي عطافرمائی ہے کہ اللہ تعالی کے سوااس کا کوئی اندازه لگای نبین سکتا۔

اللَّهُمُّ الرَّفِيقَ الأعلَى وَلَقَد أعطَاءُ اللَّهُ تَعَالَى مِن كَمَالِ القُوَّةِ وَسِعَةٍ ألإستعداد والأستمداد والامداد مَالاً يَعلَم قَدره إلاَّاللَّهُ تَعَالَى الَّذِي

الم يبقى نان الفاظ "ردالله روحى"كامعنى يديان كيالله تعالى نے سلام عرض کرنے والوں کی وجہ ہے دفن کے بعد آپ علیہ کی روح طیبہ لوٹا دی اور اے دائمي طورير جسم ميس منتقل فرماديا\_

فھو يو دالسلام على المسلمين تولپ عليه سلام عرض كرتے والول كا

عليهابدًا (الدرالمنضود. ١٣٠) بميشه جواب ارشاد فرمات بيل-

بعض علاء نے فرمایار دروح سے مراد برزخی معاملات (مثلًا اعمال امت کا ما حظه فرماتا ، ان کے گنا ہوں پر معافی ما تکنااور پر بیٹانیول کے از الد کے لئے دعاہ غیرہ) سے فارغ ہوتا لیاہے کیونکہ محدث بزارنے سند حسن کے ساتھ حضرت ابن مسعود رسنی اللہ عنہ سے نقل کیار سول الله علی نے فرمایامیری ظاہری: ندگی بھی تمہاری لئے بہتر ہے اور میرا وصال بھی عمائل پیش کرتے ہوجو حل کرد نے جاتے ہیں۔

بين ان من جب خبر ديكمنا مول توالله تعالی کی حمد کر تا ہوں اور اس کے علاوہ و ميمول تومعافي طلب كرتا مول\_

تعرض على اعماكم فما رأيت من تمارك اعمال جم ير پيش كي جاتے محيوحهد ت الله تعالى وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم شیخ ان علان نے شرح اذکاریس "ددا الله علی دوحی" کے تحت لکھااس کی مخلف توجیمات ہیں مافظ سیوطی نے اس پر مقالہ لکھاادر بیہ توجیمہ پند فرمائی۔

یہ جملہ حالیہ ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جملہ ماضویہ حال بن رہا ہو تو وہاں لفظ قد مقدر ہو تاہے جیساکہ فرمان باری تعالی ہے جاء و کم حصوت صدور هم ای قد حصرت یمال تو قد کی وجہ یہ بھی ہے امام یہ تی نے حیاہ الانبیاء میں کہ "قدر دالله علی روحی" کے الفاظ ذکر کئے ہیں۔

اور جملہ ماضویہ سلام عرض کرنے والے سے پہلے ہے اور لفظ حتی تعلیل کے لئے شیں بلعہ عطف واؤ کے معنی میں ہے اب حدیث کامفہوم یہ ہوگا۔

مامن احد يسلم على الاوقدر دالله جب كوئى سلام عرض كرتا ب تواس دوحى قبل ذلك فارد عليه يرى روح طيب

كولوثاديا بإدريس اسكاجواب ديتابول

صافظ سیوطیؒ نے فرمایا بھن لوگوں نے رواللہ بمعنی حال یا استقبال اور حتی کوبرائے تعلیل سمجھااور اس سے اشکال پیرا ہوا حالا نکہ بات ایسے نہیں لہذا اصلا اشکال باقی ہی نہیں رہا۔

امام سیوطی'نے چوتھی توجید کو توی قرار دیتے ہوئے لکھار وح لوٹانے سے مرادیہ نہیں کہ بدن سے جدا ہونے کے بعد لوٹایا جاتا ہے بلحہ معاملہ یہ ہے۔

حضور علی الله الحوال برزخی میں ملوت اورر مشاہرہ رب میں مشغول ہوتے بیں جیسا کہ دنیا میں او قات وحی میں ہوتے تھے تواس مشاہرہ اور استغراق سے افاقہ کور دروح کے ساتھ تعبیر کیا گیاہے۔ انما النبى صلى الله عليه وسلم فى البرزخ مشغول باحوال الملكوت مستغرق فى مشاهدة ربه كما كان فى الدنيا فى حالة الوحى وفى اوقات آخر فعبر عن افاقته من تلك المستاهدة وذلك الاستغراق بردالروح

پر فرمایاس کی مشل بعض احادیث اسرایس ہے کہ دبال الفاظ ہیں"فاستیقظت وانا بالمسجد الحرام" یمال نیند سے جاگنا مراد شیس کیونکہ معراج منامی شیس تھا ہال مراد۔

الافاقة مما خامرہ من عجائب عجائب ملکوتی کے مشاہرہ ہے جو الملکوت سرشادی ملی تحی اس افاقہ ہے۔ پھر فرمایا ہے جو الے سے مجھے پند ہے سلے میں دوسری توجہ کو ترجی

دیاکر تا پھریہ چو تھی تو جیمہ میرے نزدیک قوی ٹھسری۔

باب

دربار نبوی علیسے سے سلام کاجواب

ردالله الى روحى حتى ارد عليه السلام

اگر صلاۃ و سلام شیں پہنچتے تو نماز کے تشدیس السلام علیك ایھا النبی ورحمۃ الله و بو كاته پڑھنے اور آپ علیقہ کے خاطب ہوكر خطاب كا تھم كول دیا كیا بلكہ اللہ تعالى بعض او قات جس كے لئے چاہے پر دہ اٹھادے اور وہ آپ علیقہ كا جو اب بھی خودس لے۔

ا۔ جیسا کہ حضرت سعیدین میتب رضی اللہ عنہ سے پردہ اٹھالیا کمیااور انہوں نے اذان و اقامت سی۔

۲۔ پیخ ابر اہیم بن شیبان کتے ہیں کہ میں نے ایک دن قبر انور کے پاس حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔

سمعته من داخل القبو يقول مين ن قبر انور سے مناو عليك السلام وعليك السلام

نعم وار دعلیم بال صرف ساعت ہی شیس کرتا بلحہ جواب بھی دیتا ہوں۔

۴-امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا او عبداللہ بن نعمان سے میخ عبدالرحیم بن عبدالرحیم بن عبدالرحیم بن عبدالرحیٰ بن احمد نے بیان کیا جمام میں گر جانے کی وجہ سے میرے ہاتھ پر چوت آگئ ہاتھ سوجھ گیا ایک رات میں سویا تھا خواب میں حضور علیقے کی زیارت ہوئی میں نے

تکلیف کبارے میں عرض کیاآپ علی نے فرمایا میرے بیٹے اور حشتنی صلاحك علی تیرادرودندآنے كاوجدے میں پریثان

100

صع میں اٹھا توآپ علیہ کی رکت سے تکلیف دور ہوگئ۔

۵-امام عبدالرزاق نے حضرت مجاہدے نقل کیار سول اللہ علی نے فرمایا۔

حمیس ناموں اور ذات کے حوالے ہے جھ پر پیش کیا جاتا ہے تو مجھ پر اچھی

طرح درود پڑھا کرو۔

انكم تعرضون على باسمائكم ومسماكم فاحسنوا الصلوة على (الدروالمنضود)

یہ کہنے والے کو اللہ تعالی جزادے۔

اتبتك زائرا ودوت انى جعلت سواد عينى امتطيه ومالى لااسير على الماق الى قبررسول الله فيه (بم آپ كى زيارت كے لئے حاضر بیں اور چا ہے بیں كہ ہم اپّی آ تھوں بیں الیں كاش بم مزاراقدس كى حاضرى كے لئے آئھوں كيل كيوں ندچلے۔)

۱-۱۱م ان جر میتی نقل کرتے ہیں سید نور الدین بن عفیف الجی نے آپ ملاقیہ کی قبر انورے سے جواب ساو علیك السلام یا ولد.

ک۔ اور یہ بھی میان کیا شخ او عبد الرحمٰن سلمی نے او الخیر اقطع ہے میان کیا مجھے پانچ دن

عک کھانے کے لئے کوئی شی نہ ملی میں قبر انور کے پاس حاضر ہوااور عرض کیادور ہٹ

کرلیٹ گیا نیندآگی حضور علی فی زیارت ہوئی آپ علی کی وائیں جانب حضر ت او بحر
اور بائیں جانب حضر ت عمر اور علی رضی اللہ عشم سامنے تھے مجھے حضر ت علی کرم اللہ
وجہ نے نے حرکت دی اور فرمایا اٹھو حضور علی تشریف لائے میں نے اٹھ کر
دونوں آنکھوں کے در میان ہوسہ دیا۔

فدفع الى رغيفا فاكلت نصغه آپ عليه في محمد وفي وي مي ن

آدهی کھائی تو نیند کھل مئی توبقیہ نصف ميرے ہاتھ ميں تھی۔

وانتبهت فاذافي يدى نصف رغيف

٨ ـ ما فظ مبتى نے لکھامند احمان ما فظ ابو بحر ' ما فظ طبر انى اور ما فظ ابوالشنخ ان تمام كو فاقد نے آلیاان میں سے پہلے آپ علیہ کی قبر انور کے پاس حاضر ہوئے اور بھوک کے بارے میں عرض کیا طرانی نے کمااب بیٹھ جاؤیا تو روٹی مل جائے گی موت تھوڑی ہی دیر کے بعد سادات کرام میں ہے ایک بہت ساکھانا اٹھائے ہوئے لائے اور متایا مجھے رسول اکرم علی نے خواب میں تمہارے کھانے کے انتظام کا تھم دیا ہے۔

اللهم عطف علينا قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اينما كنا وحيث كنايا مولانا

٩- حافظ ابن كثير نے تغيير ميں لكھا علماء كى بورى جماعت نے بيان كياان ميں سے ابو مفورصاغ نے کتاب الثامل میں کماکہ علماء نے شیخ عقبی کے حوالے سے ذکر کیاکہ میں قبر محری علی کے یاس بیٹھا ہوا تھا ایک اعرائی آیاس نے عرض کیاالسلام علیك يارسول الله صلى الله عليه وسلم س خالله تعالى كايه فرمان سور كها ب-

وَلُوانَّهُمْ إِذْ ظُلْمُوا النَّفُسَهُم جَا وُكَ اوراكرجبوه اللي جانول يرظم كري تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر :ول اور پھر اللہ سے معافی جابیں اور رسول الله مثلينة أن كي شفاعت فرماتين تو ضرور الله كوبهت توبه قبول كرنے والا مربان یا تیں۔

فاستغفرُواالله واستغفرَلهُم الرَّسُولُ لُوَجَدُوا اللَّهَ تُوابًا رُحِيمًا

یار سول الله علی می کنا ہوں پر معافی کے لئے آیا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کو شفع بناتا ہوں بھر یہ اشعار پڑھے۔

فطاف من طبيهن القاع والاكم ياخير من دفنت بالقاع اعظمه (سب سے بہتر ذات جو یمال تشریف فرما ہے اور ان کی خوشبو سے میدان و کوہ ممک

(0:21

نفسى الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم (ميرى ذات اى قبر پر فدا ، جس مين سراپايا كيزگي اور جود و كرم ہے۔)

پراعرائی واپس پلااشخ عتبی (امام شافعی کے استاد) کہتے ہیں جھ پر نیندنے

غلبه كياخواب من حضور عليه كى زيارت موتى فرمايا عتبى

الحق الاعرابي فبشره ان الله اس كياس جادُ اور ال بادات دوكه تعالى قد غفر له اند تعالى نا الله تعالى فرماديا -

ا علامہ قرطبی نے تفیر میں او صالح ہے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے۔ نقل کیار سول اللہ علیہ کی کہ فین سے تین دن بعد اعرابی آیا۔

اوراس نے اپنے آپ کو قبر انور کے لگادیا اور اس کی مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثا على رأسه من ترابه

اور کنے لگایار سول اللہ علیات ہم نے آپ علیہ کا تھم سااور ہم نے آپ علیہ سے اللہ تعالیٰ کا سے منافعہ سے اللہ تعالیٰ کا سے اعلان سناجو قرآن میں نازل ہے۔

ولوانهم اذا ظلمواانفسهم جاء وك فاستغفرواالله واستغفرلهم الرسول لوجدواالله توابا رحيما

اور آگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر ایس تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی جاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں ضرور اللہ کوبہت توبہ کرنے والا مربان یا کیں۔

میں نے اپنے نفس پر ظلم کیااور میں معافی کے لئے حاضر ہوا ہو۔

فنودى من القبر الشريف انه قد ترانور عاواز آئي الم معاف كرويا كيا

غفر لك

--

اا۔ان بھی وال نے محمہ من حرب بابلی سے نقل کیا میں مدینہ طیبہ حاضر ہواجب میں آپ علی کیارگاہ اقد س میں پنچا تو ایک اعرانی اونٹ سے اتر رہا تقاس نے اونٹ بھایا اور اس کا گھنٹابا ندھا کھر آپ کے پاس آیا بہت اعلی انداز میں سلام عرض کیا اس نے بہت ہی اچھی دعاکی پھر اس نے عرض کیا یار سول اللہ علیہ میرے والدین آپ پر فدا ہوں اللہ تعالی نے آپ علیہ کوہ جی کے لئے مخصوص فرمایا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی جمع لک فیم علم الاولین اور آپ علیہ کے اولین و جمع فرماد ہے۔

اور اگر جب دہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اسے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اسے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں توضر در اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مربان پائیں اوراس خابی تابیس فرمایاور حق فرمایا ولوانهم افظلموا انفسهم جاء وك فاستغفروالله واستغفرلهم الرسول لوجدواالله توابا رحیما

میں اپنے گناہوں کا قرار کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں آپ عَلِیْنِے کو اللہ تعالی کے حضور : شفیج بناتا ہوں اس نے اس پر وعدہ فرمار کھا ہے بھر قبر انور کی طرف متوجہ ہواند کورہ دونوں اشعار "یا حیر من دفنت" پڑھے اور اس شعر کا اضافہ کیا۔

انت النبی الذی ترجی شفاعته عند الصراط اذا مازلت القدم (آپ علیق تواید نبی میں جن کی شفاعت کی امید ہے بل صراط پر جب پاول پسل رہیں ہو گئے)

پر سوار ہو کر چلا گیا۔

امآم سخاوی کہتے ہیں اس طرح کا واقعہ امام یہتی نے شعب الایمان میں بھی قل کیاہے۔

١٢ حفرت حاتم اصم ملخي (جوعر فالور زباد كے سربراہ بیں) ہے ہے كہ انہوں نے قبر

انور كياس كرئے ہوكر عرض كيايارب انا زرنا قبر نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم فلا تردنا خانبين

ہم نے تیرے نی اور حبیب علی کے مرار انور کی زیارت کی ہمیں خالی میں خال نہ اور اور کا دیارت کی ہے اب ہمیں خالی نہ لوٹا۔

## آواز آئی سنو

مااذنا لك فى زيارة قبر حبيبنا الاقد قبلناك فارجع انت ومن معك من الزوار مغفورا لكم

ہم نے جب اپنے حبیب کی زیارت کی اجازت دی تو پہلے اسے ہم نے قبول کیا جاؤتم اور تمہارے ساتھ تمام زائرین کی حشش کردی۔

فرشتول کی حاضری

امام داری نے سنن میں بیباب باندھاہے 'باب مااکرم اللہ تعالی بنیہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد مونہ (وصال کے بعد اللہ تعالی نے آپ عَلِی کے لئے کیا اگر امر کھاہے)

اس کے تحت حضرت نجیہ بن دھب سے بیان کیا کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رسول اللہ عَلِی کا قد کرہ کیا تو حضرت کعب نے فرمایا ہر روز اللہ تعالی ستر ہزار فرشتے نازل کر تاہے یمال تک کہ وہ آپ عَلِی کی قبر انور کو ڈھانپ لیمتے ہیں اور اپ پروں سے مس کرتے ہیں اور رسول اکرم عَلِی کی فرمند میں صلاة پڑھتے ہیں اور اپ پروں سے مس کرتے ہیں اور ان کے برابر اور فدمت میں صلاة پڑھتے ہیں جب شام ہوتی ہے تووہ چلے جاتے ہیں اور ان کے برابر اور اگراس طرح کرتے ہیں حتی کہ قیامت آئے گی۔

تو آپ علی مر ہزار فرشتوں کے جھر مث میں باہر تشریف لائیں گے۔

خرج في سبعين الفامن الملائكة يزفونه

دوسر ی روایت میں ویو قروہ (وہ تعظیم کرتے ہیں) کے الفاظ ہیں

اے مین اساعیل قاضی نے فضل اصلاۃ علی النبی میں ذکر کیا۔ (القول البدیع ۱۵۲) مومن بھائی اس مدیث میں باربار غور و فکر سے کام لو ملا تکہ آسانوں سے قبر انورکی طرف اس لئے نازل ہورہے ہیں

تاکہ وہ برکت حاصل کرتے ہوئے اپنے پرول کو اس سے مس کریں اور حضور علیہ پرصلاۃ پڑھیں۔ ليتبر كواوبمسعوابه اجنحتهم ويصلوا على النبي ملى الله عليه وسلم

حضرت عیسی علیہ السلام کی تشریف آوری زیارت قبر انور 'سلام اور تدفین امام حاکم نے روایت کو صحیح قرار دیتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رسی اللہ عند سے نقل کیار سول اللہ علی نے فرمایا حضرت عیسی من مریم 'حاکم اور منصف امام من کر آئیں گے۔ اور وہ جج اور عمرہ کے لئے سفر کریں گے۔

لیا تین قبری حتی یسلم علی و لار دن حتی که میرے مزار عالی میں آئیں گے اور علی میں آئیں گے اور علی میں آئیں گے اور علی اس کا جواب دوں گا اور یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے سید تاعیسی علیه السلام آخری ذمانہ میں آئیں گے اور یہ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ متواترے ٹامت ہے اور اس پر اجماع ہے

تو یہ اللہ کے رسول عیسی بن مریم علیہ السلام ہیں جو زیارت و سلام کے لئے فاتم الانبیاء والمرسلین علیہ کی قبر انور پر آئیں گے۔ جب وہ آخری ذمانہ میں آئیں گے تو ان کے اقوال الممال اور احکام تمام شریعت محمدی علیہ کے تابع ہو نکے اس قدر درجہ پانے کے باوجود ان کامدینہ منورہ وصال ہوگا اور حجرہ مطمرہ نبویہ میں ان کی تدفین ہو گی۔ امام ترقدی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے نقل کیا تو رات میں حضور علیہ کی صفات کا تذکرہ ہے اور اس میں ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی تدفین آپ علیہ السلام کی تدفین آپ علیہ کے ساتھ ہی ہوگی اہل سیر نے حضرت سعیدین میتب سے نقل کیا ترقی کیا کہ جرہ نبوی میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے جمال حضرت عیسی علیہ السلام دفن ہونی اور سے چو تھی قبر انور ہوگی۔ اور یہ چو تھی قبر انور ہوگی۔

## فرشتول كادرود شريف لكصنا

امام او جعفر این جریر نے اپنی سند سے کنانہ عددی سے نقل کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضور علی کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یارسول اللہ عقالیہ جھے اس سے آگاہ فرما ہے کہ ہر بعد نے کے ساتھ کتنے ملا نکہ ہوتے ہیں فرمایا تمہمارے دائیں طرف نیکیوں پر فرشتے ہے جوبائیں والے پر امیر ہے جو تم نیکی کرتے ہو تو وہ دس لکھی جا تیں ہیں جب برائی کرتے ہوبائیں والا دائیں سے کہتا ہے ہیں یہ لکھ لوں ؟ وہ کہتا نہیں شاید یہ معافی مانگ لے اور گناہ نہ کرے وہ تین دفعہ اجازت طلب کرتا ہے تیسری دفعہ والدت طلب کرتا ہے تیسری دفعہ وہ کا جازت یہ کتے ہوئے دے دیتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے حقوظ فرمائے کی وقدہ وہ کھنے کی اجازت یہ کہتے ہوئے دے دیتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں فرمان ہے۔ حیا ہے اللہ کا فرمان ہے۔

کوئیبات وہ زبال سے شیس نکالٹا کہ اس کیاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو

مَايَلْفِظُ مِن قُولٍ الأَلْدَيهِ رَقِيبِ" عَييد

پھر فرہایادو فرشتے تمہارے آسنے سامنے ہیں اللہ تعالی کا مبارک فر مان ہے۔

آدی کے لئے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے چیچے کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ لَهُ مَعِقّبَاتُ مِن بَينِ يَدَيهِ وَمِن خَلفِهِ

ایک فرشتہ تمہاری پیشانی پرہے جب تم اللہ تعالی کابارگاہ میں تواضع کرتے ہو تو وہ تمہیں بلند کرتا ہے اور جب تماس کیبارگاہ میں تکبر کرتے ہو تو وہ تمہیں پست کر دیتا ہے دو فرشتے تمہارے ہو نئول کے پاس ہیں۔

لیس یحفظان علیك الاالصلاة جو صرف میری بارگاه یش تممارے علی محمد صلی الله علیه وسلم دردوشریف،ی کی حفاظت کرتے ہیں ایک فرشتہ تممارے مند کے پاس ہے جو نیند کے وقت کوئی زہریلی چیز سانپ وغیرہ کو مند کے اندر نہیں جانے دیتا۔ دو فرشتے تمماری آنکھوں کے پاس ہیں جو اللہ تعالی کے مند کے اندر نہیں جانے دیتا۔ دو فرشتے تمماری آنکھوں کے پاس ہیں جو اللہ تعالی کے

تھم ہے انہیں ہر تکلیف ہے محفوظ رکھتے ہیں پھر ہر آدمی پر دن کے فرشتے ہیں پھر رات کے فرشتے دن کے فرشتوں پر بازل ہوتے ہیں کیونکہ دن رات کے فرشتے الگ الگ ہیں تواس طرح یہ کل ہیں ہیں۔ یہ کہنے والے کو اللہ تعالی جزادے۔

ے تمام و نیاشفایار بی ہے تو ہمیں بھی وہاں سے شفاطے گی درنہ نہیں۔)

مسى نے يہ بھى خوب كما۔

الیك والالا تشدالر كائب وعنك والا فالمحدث كاذب ومن مذهبی حب الدیار ولا هلها وللناس فیما یعشقون مذاهب (سنرآپ عی کی طرف ہے درنہ كمال جاتا ہے مارا ند بب محبوب كے دیار كے ماتھ محبت ہے اور لوگول كے النے لئے اصب ہیں۔)
صلی الله علیه و آله وسلم تسلیما

باب

## بوقت حاضرى كثرت درودوسلام

مامن عبد يسلم عند قبرى الاوكل الله به ملكا يبلغني

حضرت او ہر رہور منی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا جس نے میری قبر انور کے پاس درود پڑھا میں اسے سنتا ہوں اور جس نے دور سے پڑھادہ بھے بتا دیا جاتا ہے۔

حافظ سخادی نے لکھا اے لام ابدائینے نے ابد صالح ہے اور انہوں نے حضرت ابد ہریرہ وز ضی اللہ عند ہے اے روایت کیا ائن قیم نے کمایہ غریب ہے حافظ سخادی نے کمااس کی سند جید ہے جیسا کہ ہمارے استاد امام ائن حجر نے فرمایا اس کے بعد سخادی نے کمایہ روایت امام ائن ابنی شیبہ 'تھی نے تر غیب اور پہلی نے حیاۃ الانبیاء میں ان الفاظ ہے ذکر کی ہے۔

جس نے میری قبر کے پاس درود پڑھا میں اے سنتا ہوں اور جو دور سے درود پڑھےوہ پہنچادیا جاتا ہوں من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى نائبا ابلغته

پر لکھا ہے ام ببتی نے شعب الایمان میں ان الفاظ سے ذکر کیا۔

جوآدی میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے دہاں اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ وہ مجھے پہنچاد یتاہے۔ مامن عبديسلم على عند قبرى الاوكل الله به ملكا يبلغني کیی وجہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنم حاضری کے وقت کثرت کے ساتھ
درودو سلام پڑھتے ان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماکانام معروف ہے۔
ا۔ حضرت عبداللہ بن وینار کامیان ہے میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما
کو حضور علیہ کے مزار کے پاس کھڑے دیکھا تو وہ حضور علیہ پر درود جبکہ حضرت ابو بحررضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے دعا کر دے تھے۔

۲۔ حافظ سخاوی نے لکھاا ہے اساعیل قاضی وغیرہ نے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے فیخ اساعیل قاضی کے الفاظ یہ بھی ہیں حضرت این عمر رضی اللہ عنماجب بھی سغر سے واپس تشریف لاتے تو مجد نبوی میں جاکر یوں عرض کرتے السلام علی ابی ہکر' السلام علی ابی 'اور ور کعات نماز اداکرتے۔

سا\_ان الفاظ میں بھی مروی ہے حضرت این عمر رفنی اللہ عنماجب سفر سے آتے تو مجد میں دور کعت نماز اداکر تے۔

فیضع یدالیمنی علی قبرالنبی صلی الله علیه وسلم ویستدبر القبلة ثم یسلم علی النبی صلی الله علیه وسلم ثم یسلم علی ابی بکر و عمر رضی الله عنهما

پر ابنادایان باتھ حضور علیہ کی قبر انور پر رکھتے بشت قبلہ کی طرف ہوتی پھر آپ علیہ کی خدمت میں سلام عرض . کرتے پھر حفزت ابد بحر اور حضرت عمر رینی ابتد عنماہے سلام کتے۔

سے امام مالک سے مروی الفاظ میہ بھی ہیں حضرت این عمر رفنی اللہ عنماجب سفر کا ارادہ فرمانتے یاسفر سے واپس آتے۔

تو حضور علی کے بارگاہ میں حاضری دیتے درود وسلام پڑھتے 'دعا کرتے پھروالی ہوتے۔ جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم فصلي عليه ودعاثم انصرف ۵۔ حافظ سخاوی کا میان ہے امام این افی الد نیا اور پہنچی نے شعب میں حضرت عبد اللہ بن منیب بن عبد اللہ بن الی امامہ ہے انہوں نے اپنے والدے میان کیا۔

یں نے خادم رسول حفرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کود یکھادہ مزار نبوی پر حاضر ہوئے اس طرح انہوں نے ہاتھ اشحائے میں نے گمان کیادہ نماز اداکرنے لگے پس گر انہوں نے حضور کی خدمت میں سلام عرض کیاادر واپس ہو گئے۔ رأيت انس بن مالك اتى قبرالنبى صلى الله عليه وسلم فوقف ترفع بديه حتى ظننت انه الصلاة فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم ثم انصوف

۲ - حافظ سخاوی کتے ہیں بزید بن الی سعید مدنی کا میان ہے میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو الوداع کیا تو فرمایا مجھے تم سے کام ہے فرمایا۔

تم مدینه طیبه جا ربیبو جب بارگاه نبوی میں حاضری مو تو میرا بھی سلام عرض کرو۔

انى اراك اذا انيت المدنية سترى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فاقرئه منى السلام

اسے این افی الد نیااور پہقی نے شعب میں نقل کیا۔

ے۔ حافظ سخادی نے لکھ بہتی نے حاتم بن ور دان سے نقل کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز

شام سے مدیند منورہ قاصد بھیجتے تاکہ حضور علیہ کی خدمت اقد س میں ان کا سلام عرض کرے۔

يوجه البريد من الشام قاصدا المدينة ليقرئ النبى صلى الله عليه وسلم منه السلام

۔ امام این عساکر نے دواناد کے ساتھ حضر تبلال رضی اللہ عنہ سے نقل کیااور چخ الاسلام مجد الدین فیروز آبادی نے "الصلات والبشر" میں سند کے ساتھ حضر ت ام در داء رضی اللہ عنما سے نقل کیا کہ فتح بیت المقدس کے بعد حضر ت عمر رضی اللہ عنہ جابیہ کے مقام پر تشریف لے مجے حضر تبلال نے شام میں ٹھسر نے کا کما توآپ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی انہوں نے کمامیرے تھائی اور دیجہ کو بھی اجازت وے دو کیونکہ میرے اور ان کے در میان رسول الله علق نے موافات فرمائی متی پھر حضرت بلال رمنی الله عند نے خواب میں رسول الله علیہ کی زیارت کی تواپ علیہ

بلال یہ بے وفائی کیوں؟ کیا ماری زيارت كوتمارا ول نمين جابتا؟

ماهذه الجفوة يابلال؟ اما ان لك ان تزورني يا بلال؟

حالت برياني من المح سواري لي اور شريدي كل طرف دوانه مو كئـ

حضور علی کے مزار کے پاس پنج کر زارو قطاررود ئے اورا بنا چرہاس پرر کھ دیا

فاتى قبرالنبي صلى الله عليه وسلم فجعل يكي ويمرغ وجهه عليه

حعرات حسنین کریمین رضی الله عنما تشریف لائے۔

توان کے ساتھ چٹ گئے اور ان کے 20 2

فجعل يضمهما ويقبلهما

ان دونون بزر کول نے فرمایابال

ہم وہی اذان سناچاہتے ہیں جو تم رسول الله علية كمام عرام كرت تھے۔

نشتهی ان نسمع اذانك الذی كنت توء ذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد

ان کے کہنے پر مجد کی چھت پر چڑ سے اور اس سابقہ مقام پر کھڑے ہو کر اذان شروع كالنداكبرالله اكبرشرمديد من كرام عي كياجب أشهد أن لا إله إلا الله كماتوكرام م اوراضافه مو كياجب كما أشهد أن مُحمدًا رسولُ الله تورده وارخوا تين بمى بابر نكل المي اور بركوني كهدر باتفا

کس خور علی تشریف تو نمیں لے آئے؟ وصال نبوی علی کے بعد شر مدينه من ال دن عيده كركوتي مرد

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رؤوى يوم اكثر باكيا ولا باكبة بالمدينة بعد ارسول صلى الله عليه وسلم من ذلك

ياخاتون ميس رويا

يد واقعه كثير كتب تاريخ أور تراجم مين منقول ب-

بو فن ذكر نبوى عليله اسلاف كاادب حفرت قامني عياض لكهة بين جس طرح حيات ونيايس آب عليه كادب احر ام اور تعظیم و تو قیر لازم مقی ای طرح وصال کے بعد بھی لازم و ضروری ہے کیونک آپ علی میشد الله تعالی کے رسول و نی بیں اور یہ احر ام و تعظیم آپ علی کے ذکر کے وقت آپ علی کی بات اور سنن کے تذکرہ کے وقت آپ علی کانام مبارک سیرت طیبہ ال اطمار و عرب کے تذکرہ کے وقت اور آپ علی کے اہل بیت اور صحابہ کی تعظیم لازم ہے۔

الام او ایرامیم تجیبی فرمات بی بر مومن پر لازم م که جبوه آپ علی کاذکر كرے ياذكر سے تووہ انكساري عاجزي خشوع و خضوع اور تعظيم كر ب\_ ساكن وباادب ہو جائے اس طرح اپنے اندر آپ علیقے کی ہیت و جلال محسوس کرے جیسے وہ آپ علیقے کے سامنے حاضر ہے اور ان آد اب کو جالائے جو ہمیں اللہ تعالی نے سکھائے ہیں۔

الله تعالى كارشاد كراي ہے۔

لأتجعلوا دُعَاءَ الرَّسُول بَينَكُم كَدُعَاءِ بَعضِكُم بَعضًا

(النور ۱۳۰) -C 5 16

رسول کے بکارنے کو ایس میں ایانہ

تھر الوجیے تم میں ایک دوسرے کو

اور ہم نے تمارے لئے تمہاراذ کرباعد

دوسرے مقام پر فرمایا۔

ورفعنا لك ذكرك

(سوره الم نشوح اس) كرويا\_

٢\_ حفرت قامني عياض لكهة بين يه طريقه ادب مارك اسلاف صالح اور ائمه ك سیرت رہی اس کے بعد سند صحیح کے ساتھ ابن حمید (امام مالک کے شاگر د) سے نقل کیا امير الموسنين او جعفر منصور نے حضرت امام مالک سے مجد نبوى ميس مفتلكو كرتے ہوئے آواز بلعد کی تواہام نے فرمایا میر المومنین اس مجد من آواز مت بلد كرو\_

این آوازول کو او چی نه کرو اس غیب متانے والے (نی) کی آوازے

بے شک وہ جو اپنی آوازیں پت کرتے میں رسول الشرعافی کے پاس وہ میں جن کادل اللہ نے پر ہیزگاری کے لئے - 4 N SI

بے شک وہ جو حمیس حجرول کے باہرے الكارتے بي ان ميں اكثرب عقل بي-

اورآپ علی کے وصال کے بعد ہی اس طرح حرمت و تعظیم ہے جیسے ظاہری حیات میں تھی اس پر منصور ادب و نیاز کاسر ایابن گیا۔

سراد جعفر منصور نے یو چھاکیا میں قبلہ کی طرف مند کر کے دعا کروں یارسول الله عليانية كى طرف ؟ توامام مالك نے فرماياتم اس استى سے منه كيول كيمرتے ہو۔

آپ علی تمارے اور تمارے جدامجد آدم عليد السلام كے تا قيامت وسلد ہيں بس آپ علیہ کی طرف منہ کر کے شفاعت مأتكو الله تعالى شفاعت قبول

لاترفع صوتك في هَلَّالمسجد کرو تکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ادب سکھاتے ہوئے فرمایا۔

> لآتَرفَعُوا أَصَوَاتَكُم فُوقٌ صَوتِ النبي (سوره الحجرات ٢) مچے لوگوں کی مدح و ثناکرتے ہوئے فرمایا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُم عِندَرَسُولِ اللَّهِ أُولَٰتِكَ الَّذِينَ امتَحَنَّ اللَّهُ قُلُوبِهُم لِلتَّقوىٰ

(سوره الحجرات ٣).

کھ لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا۔ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ

ألحُجُراتِ اكثرُ هُم لاَيعقِلُونَ

هروسيلتك وسيلة ابيك آدم عليه السلام الى يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله تعالى فيك

الله تعالی کاار شاد کرای ہے۔

اور آگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمارے حضور حاضر ہول اور پھر اللہ سے معافی جا بیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں۔ تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مربان یا میں

وَلُوانَّهُم إِذْظُلْمُواانفُسَهُم جَأْنُوكَ فَاستَغَفَرُوااللَّهُ وَاستَغَفَرلَهُمُ الرَّسُولُ لُوَجِدُوااللَّهُ تَوَّابًا رَّحِيمًا

(سوره النساء ۳۳)

علامه خفاجي نے "هو وسيلتك وسيلة ابيك آدم"كا معنى بيربيان كياك آپ منابقه بی شفاعت فرمانے والے اور آپ علیقه کی شفاعت مقبول اور آپ علیقه وات اقدس بارگاہ الى ميں وسيلہ ميں يہ حديث شفاعت عظمى اور اس حديث عظم ف اشاره ہے جس میں ہے کہ جب دعاکر نے والا یول کھے۔

أستُجيب له'

اللَّهُمَّ إِنِّي استَشْفَعُ إِلَيكَ بِنَبِيكَ يَا الله إلى تيرى باركاه من تير عنى كو نَبَى ٱلرَّحْمَةِ الشَفَع لِي عِندَ رَبُّكَ وسِلِماتا مول ال ثي رحت آب الله الله تعالى سے ميرى سفارش فرمائي تو اس ک د عاقبول کرلی جائے گی۔

اس سے مراد صدیث اعمیٰ ہے جو حضوت عثان بن حنیف رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے جیاکہ سنن میں ہے۔اس کے بعد علامہ خفاجی وسیلة ابیك آدم کے تحت كھے إلى جب سیدناآدم علیه السلام نے در خت سے کھایادر نادم ہو کر کہا۔

يَارَبِ أَسْنَالُكَ بِحَقّ مُحَمَّدِ السَّالِينِ تَجْهِ عَضُورِ عَلِينَ عَمْ السَّالِكَ بِحَقّ مُحَمَّدِ

الانففرت لی وسلہ ہے معانی مانگرا ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا تہیں محمد علیہ کی معرفت کیے ہوئی ؟ عرض کیا میں نے عرش کے قوائم پريه لكها مواديكها لااله الاالله محمدر سول الله تومحسوس كياجس كانام توت اينام ك ساتھ متصل فرمايا به وه تحقي تمام مخلوق مين محبوب مين الله تعالى فرمايا-اے آوم تم نے تھے کہا۔

واقعة بيہ جتى تمام مخلوق سے مير سے ہال محبوب ہے آگر بيانہ ہوتے تو ميں حميس بيدانه فرما تا۔

انه لاحب الخلق الى ولولاه ماخلقتك

الم حاكم لكھتے ہيں يہ حديث صحيح ب-

غير انه كان اذا ذكر النبى صلى الله عليه وسلم بكى حتى ارحمه فلما رايت منه مأراًيت واجلا له للنبى صلى الله عليه وسلم كتبت عنه

لیکن جب بھی ان کے پاس حضور علیہ کا تذکرہ مبارک ہوتاتو وہ اس قدر روتے کہ میر اول پسیج جاتاجب میں نے یہ دیکھا اور حضور علیہ کی تعظیم کرتے ہوئے ویکھا تومیں نے انہیں اپنا

استاذ صديث باليا-

۵۔ امام مصعب بن عبد اللہ (حافظ حدیث امام مالک کے شاگر د خاری و مسلم اور دیگر محد ثین کے استاذ) کا بیان ہے امام مالک رفنی اللہ عند کا محبت نبوی میں حال سے تھا۔

جب ان کے ہاں حضور علیہ کا تذکرہ موتا توان کارنگ فق ہو جاتا جھک جاتے حتی کہ اہل محفل پر اضطراب طاری ہو

اذا ذكر النبى صلى الله عليه وسلم عنده يتغيرلونه وينحنى حتى يصعب ذلك على جلسائه

-16

ایک دن اس کاسب بوجھاگیا تو فرمایا اگرتم وہ دیکھ لوجو میں دیکھتا ہویا معنی یہ ہے کہ اگرتم میری طرح آپ علیقہ کے جمال 'جلال 'ہیت 'مقام' کمال کا مشاہدہ کر لو تو تمہیں میرے اضطراب اور رنگ کی تبدیلی عجیب نہ لگے۔

٢- ائن كاميان ميں نے امام محرين منكدر (حافظ صديث جليل تابعي محاح ت ك راوي سيد القراء ٤ كوديكها-

لانكاد نسأله عن حديث ابدا الايبكي حتى نرحمه

ہمیشہ جب بھی ہم ان سے کوئی مدیث رسول يوجهة تووه اس قدررويزهة كه 一三時間でしている

ے۔ حضرت امام مالک رمنی اللہ عنہ کامیان ہے میں نے حضرت امام جعفر بن محمد صادق ر منی الله عنهم کی زیارت کی دہ نمایت ہی خوش مز اج اور تلبهم والے تھے مگر۔

فاذاذكر عنده اصفر ومارأيته جب ان کے سامنے ذکر نبوی علی

يحدث عن رسول الله صلى الله ہوتا توان کارنگ زردیز جاتااور میں نے

عليه وسلم الاعلى طهارة النميل كبھى بغير وضوحديث بيان كرتے

ہوئے شیں دیکھا۔

٨- انني كاميان ہے كه ميں ان كى خدمت ميں مختلف مواقع پر كئى بار عاضر ہوا ہوں ميں نے انتین ان تین حالتوں میں دیکھایاوہ نماز اداکر رہے ہوتے یا خاموش یا قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے لا لیعنی بات ہر گزنہ کرتے امام موصوف رمنی اللہ عنه ان علماء کے سربر او بین جو نمایت ہی عابد اور خوف المی رکھنے والے ہیں۔

٩\_امام مالك كاميان ب حضرت عبد الرحمن بن قاسم (بن محمد بن الى بحر صديق رضى الله عندمدین کے سات فقمامیں سے ایک بیں )کا حال سے تھا۔

رنگ فق بو جا تااور بهیت رسول علی ک وجہ سے ان کی زبان خٹک ہو جاتی۔

كان يذكر النبي صلى الله عليه جب حضور عليه كا ذكر بوتا توان كا وسلم ينظرالي لونه كانه نزف عنه الدم ولقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

•ارآپ سے مروی ہے کہ میں حضرت عامرین عبداللہ من ذریر رضی اللہ عند کے پاس -t/16 جب ان کے یاس رسول الشرعاف کا تذكره موتا توده اسقدر روتے كه ان كى المنكهول سے أنسو خنگ ہو جاتے۔

فاذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكي حتى لايبقي في عينيه دموع

اا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے امام زہری (جوہوے بنس کھ اور ملسار آوی تھے) کو دیکھا جب ان کے سامنے رسول الله علیہ کا ذكراتا تووه اسقدرروت كمركوياده حميس سیس جانے اورنہ تم اسیس پھانے۔

فاذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكانه ماعرفك ولا عرفته

١٢ \_ آپ نے يہ مھى فرمايا مير احضرت صفوان بن سليم (جو عابد مجتمد بين اور ان كے بارے میں معروف ہے کہ ان کا چالیس سال تک پہلوزمین پر نمیں لگا) کے پاس جانا

فاذا ذكر النبي صلى الله عليه

ذکر ہو تادہ رودیتے حتی کہ لوگ اشیں اس حال میں چھوڑ کر چلے جاتے۔

جیے ہی ان کے ہاں رسول اللہ علیہ کا

وسلم بكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه

١٣ حضرت قاضى عياض نقل كرتے ہيں حضرت قاده رضى الله عند كے بارے ميں منقول ہے۔

جبوه مديث رسول عنة تو ان يرروني ... اوراضطراب کی کیفیت طاری جو جاتی كان اذا سمع الحديث اخذ العويل والزويل

١٣ جب امام مالك رضى الله عند ك بال حديث يرصف والول كى تعداد بروه منى اور ال ب بليد آواز سے حديث لكھوائے كاعرض كيا تو فرمايا للند تعالى كاار شاد گراى ہے۔

ک آواز سے بلند نہ کرو۔

فَرِقَ صُوتِ النِّبِي

اورآب علی علات واحرام وصال کے بعد بھی ظاہر ی حیات کی طرح ہے۔

١٥- المم الن سرين اكثر مكرات لين-

اذا ذكر عنده حديث النبي صلى بي بي ان كياس مديث نوى مالله الله عليه وسلم حشع كانذكره كياجاتاه و خثوع افتياركر تـ

۱۱-امام عبدالرحمان بن مهدى كا معمول به تفاجب حدیث نبوی علیه ساتے تو پہلے خاموثی كا تحكم دیے اور لاتر فعوا اصواتكم فوق صوت النبى كبارے مل كتے بيد تحكم عام ہے حتى كه اس آواز كا بھى احر ام كياجائے جو آپ عليه ہے كو فكبات بيان كررہا ہواى طرح راوى حدیث كے آواز بلد نه كی جائے جس طرح آپ عليه كے اواز پر آواز بلد نه كی جائے جس طرح آپ عليه كا ارشاد ات عاليه سنتے ہوئے خاموشى ضرورى ہے اس طرح قراء ت حدیث كے وقت بھى سكون وخاموشى لازم ہے۔

ے ا۔ علامہ خفاجی نے تکھاکہ امام مالک کے بارے میں مروی ہے کہ ان کی مجلس میں کوئی نہ کوئی آدمی ہوتاجو دوسروں کو حدیث لکھواتا حالا نکہ پیچھے گزرا کہ وہ اے تاپیند قرار دیتے تھے۔ فرماتے ہیں اس میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ پہلے زیادہ لوگ نہ تھے بلاواسطہ بھی ساع ہو جاتالیکن لوگوں میں بہت اضافہ ہوگیا تو ضرورت کے پیش نظر آدمی مقرر کرنا پڑا۔

۱- امام داری نے سنن میں حضرت عمروین میمون سے بیان کیا میں ہر جعرات کی شام سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی انلہ عند کے بال جاتا کسی تھی حوالے سے میں نے انہیں قال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے نہیں ساایک شام انہوں نے یہ کلمات کہتے۔

فاغرورقت عینا ابن مسعود توان کی آنکسیں چھک پڑھیں اور ان کی وانتفخت او داجه رکیس پھول گئیں۔

اور میں نے دیکھاان کا گریبان کھلا تھااور کہ رہے تھے آپ علی اللہ نے اس کی مثل 'اس کے معنیاای کے مشلہ تھے دیا تھا۔

9 ا۔ امام داری نے بی امام شعبی اور این سیرین سے نقل کیا حضرت این مسعودر ضی الله عنه جب حدیث بیان کرتے۔ تو ان كا چره فق جو جاتا اور كتے اس طرح فرماياس كي مثل فرمايا-

تربد ومجهه وقال هكذا اونحوه هكذا اونحوه

٠٠ حضرت علقمہ ہے معزت عبداللہ بن معودر ضي الله عندنے كما قال رسول الله علقة

توكان الم اور كماآب عليه في اس مے ہم معنی فر مایا اور یااس پر اضافہ فرمایا

ثم ارتعد ثم قال نحوذلك اوفوق

٢١- امام مالك رضي الله عند كابيان ب ايك آدى حفرت سعيد بن ميتب كياس حدیث ہو چھنے کے لئے آیا اس وقت وہ لیٹے ہوئے تھے وہ اٹھے اور بیٹھ کر صدیث مال کی اس آدمی نے عرض کیاآپ نے یہ تکلیف کیوں کی ؟ فرمایا۔

میں اس بات کو پند ہی نہیں کر تا کہ

كرهت ان احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا من ليث كر مديث رسول عليه بان مضطجع

٢٢\_المام عبدالله عن مبارك كاميان بي ميس في المم مالك رضى الله عند كو صديث يرهاتي موت ديكهاكه النيس اس حال ميس سوله و فعه چھونے ديك مارا ان كارنگ بدل جاتاورزرديره جاتا-

مرسليد مديث رسول الشعافية بيان كرنامنقطع ندكيار

ولايقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

فراغت کے بعد ہو چھآج یہ معالمہ عجیب کیاتھا؟ فرمایا مجھے چھونے سولہ وفعہ کاٹا گر میں قصروبمت عكام ليا-

به تمام محنت و مشقت حدیث رسول علی ے اوب واحرام کاوجہ سے کی ہے۔

انما صبرت اجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

۲۳ یع این مهدی کتے ہیں میں ایک دن مقام عقیق کی طرف امام مالک کے ساتھ جا رہاتھامیں نے آپ سے صدیث ہو جھی۔ تو مجھے انہوں نے جھڑک ویالور فرمایا۔ یں تیرے مقام کواس سے بلند مجھتا ہوں کہ تو چلتے ہوئے حدیث رسول پو چھے كنت في عيني اجل من ان تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي

۲۳۔ شخ مطرف بن عبداللہ کتے ہیں لوگ امام مالک کے پاس حدیث پوچھے ان کے دروازے پرآتے خادمہ آتی اور پوچھتی حضرت پوچھ درہ ہیں تم نے حدیث رسول کے بارے بیں پوچھنا ہے یا کوئی اور مسلہ ہے آگر وہ کتے فقتی مسلہ پوچھنا ہے تو اس حالت بیس بی تشریف لے آتے آگر کتے ہم نے حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے تو عشل یا کامل و ضو کرتے خوشبو لگاتے اس محھے کیڑے اور جبہ پہنتے (سزیاکالا) ممامہ باندھتے کیم عادر اوڑھتے خصوصی نشست پر تشریف فرما ہوتے خشوع کی کیفیت ہوتی اور جوشبو کی دھونی دی جاتی۔

وجہ کو مجھی تو فرمایا میں حدیث رسول علیہ کے تعظیم جالا ناچا ہتا اور میں اسے یا کیزہ اور حالت و قارمیں میان کرنا چاہتا ہوں۔

٢٥ - يخ ابن ابى اوليس سے ہے امام مالك راسته ميں يا كھڑ نے ہوكر يا جلدى ميں حديث رسول بيان شيس كياكرتے تھے۔اور فرماياكرتے۔

میں چاہتا ہوں آپ علیہ کے فرمان کو خوب المجھی طرح سمجھایا جائے۔

احب أن افهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

٢٧ - يفخ ضرار بن مرة في اسلاف عيان كيا-

وہ بے وضو صدیث میان کرنے کو ٹاپسند کرتے تھے۔ کانوا یکرهون ان یحدثوا علی غیر وضوء

باباا

درودابراهيمي پرتفصيلي گفتگو

ہم نے چھے آیت مبارکہ ان الله و ملائکته کے تفییر میں تیسری وجہ کے تحت درود امراہیمی کے تحت مختلف الفاظ نقل کئے ہیں اب اس کے معانی پر پچھے گفتگو کرنا چارہے ہیں تاکہ جامل کے لئے تعلیم 'غافل کے لئے مذکرہ اور فائدہ کی سخیل ہو جائے اور سے اس لئے بھی کہ رب العالمین کی بارگاہ میں حالت نماز میں پڑھا جاتا ہے۔

المذانمازی کے لئے ضروری ہے کہ وہ نماز میں پڑھے جانے والے الفاظ کے معانی ہے واقف ہے ہم اختصار اُس معانی ہے واقف ہے ہم اختصار اُس کے الفاظ برتر تیب سے گفتگو کریں گے اللہ کی توفیق ہے شروع کرتے ہیں۔

ا\_اللَّهُمُّ كَاشر ح

اللهم کامتن یا الله ہے آخری میم ابتد انی یا کے عوض ہے اور یہ اسم جلیل القدر الله بی کو خصوصت ہے جیسا کہ بوقت ندااس مقد س نام کے ساتھ ہمزہ قطعی ہوتا ہے یا اللہ اس کے علاو بھی اس مقد س و مبارک نام کی متعدد خصوصیات ہیں یہ قول کہ اسمیں میم 'یا کے عوض ہے سیوبیہ 'خلیل اور دیگر اہل لغت کا ہے فر ااور اہل کوفہ کی رائے یہ ہے کہ اللهم کی اصل یا اللہ امنابخیو (اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرما) تخفیف کی خاطر تمام کو حذف کیا باقی یا للہ امرہ گیا پھر ہمزہ کو دعا میں کشر ہا استعال کے تخفیف کی خاطر تمام کو حذف کیا باقی یا للہ امرہ گیا پھر ہمزہ کو دعا میں کشر ہا استعال کے وجہ سے حذف کر دیا تو اللهم مہ کر دعا کر تا ہے تو اس نے تمام اساء حسی کو جمع کر لیا اس لئے ہو دائی جب اللهم کہ کر دعا کر تا ہے لہذا ہو اؤ میم کی طرح ہے یہ حرف شغوی ہے جو تا طق کے دونوں ہو نئوں کو جمع کر تیا ہا لئہ اور جمع کی ماجا تا ہے۔ جب اللهم باب ندا (جو طلب ہے) جمع ہے تو رب اللهم غفو د وغیرہ کہا جاتا ہے۔ جب اللهم اغفولی و اد حمنی کما جائے اس پر حرف ندا نادرہ بی داخل ہو تا ہے خلاصہ میں ہے۔ داخل ہو تا ہے خلاصہ میں ہے۔ داخل ہو تا ہے خلاصہ میں ہے۔

والاكثر اللهم بالتعويض وشد ياللهم فى قريض (اكثرك نزديك اللهم كل ميم ياك عوض باوراس پرياشعر مين واخل بوسكتى ب) امير بن الى الصلت كاشعاراس پرياب

واى عبدلك لاالما اقول يااللهم يااللهما ان تغفراللهم تغفرجما انى اذا ماحدث الما

لفظ اللهم كے ساتھ دعاتمام اساء الهيد كوجمع كرديتى بے فيخ نصر بن شميل كتے ہيں۔

جس نے اللهم كماس نے اللہ تعالى كے تمام اساء كو جمع كرليا\_ من قال اللهم فقد دعا الله تعالى بجميع اسمائه سبحانه

امام حسن بعرى رضى الله عنه كالرشاد بالفظ اللهم مجمع الدعاء بـ

من الله تعالى كا تول م اللهم كى ميم من الله تعالى ك ناور اساء

مباركه بين اى لئے بعض عرفانے فرمایا۔

سے اسم اعظم ہے جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو تبول ہوتی ہے اور جب اس کے وسلمہ سے مانگاجائے تو ملتا ہے۔ انه الاسم الاعظم الذي اذا دعى الله به اجاب واذاستل به اعطى

٢\_صل على محد كامفهوم

جیسے حضرت او العالیہ رفنی اللہ عنہ کے حوالے سے گزراصلاۃ اللہ تعالی کا مفہوم اللہ تعالی کا حضور علی کے ناء و تعظیم بیان کرتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے صلاۃ 'اللہ کی طرف سے استعفار ہے تواللہ تعالی کی صلاۃ بڑا تعظیم 'رحمت 'خصوصی شفقت اور تفضل پر مشمل ہے اور یہ تمام کے تعالی کی صلاۃ برہد ہے کے حسب رتبہ و تمام اس کے ضمن بیں آتے ہیں الغرض اللہ تعالی کی صلاۃ برہد ہے کے حسب رتبہ و محبت اور قرب ہے چونکہ سیدنا محمد علی اللہ تعالی کے سب سے زیادہ محبوب 'ہر مقرب سے برھر کر آقرب 'اولین وآخرین ہیں رب العالمین کی بارگاہ ہیں سب ہے اگر م جنہیں اللہ تعالی نے الیامقام عطافر مایا کہ اس میں کوئی دوسر اشریک ہی نمیں اور وہ مقام و سیلہ ہے جو صرف ایک ہی مخصوص بھر اس کے خصوص بھر اس کے مقام و سیلہ ہے جو صرف ایک ہی مخصوص بھر اس کے کا حصہ ہے اور وہ سیدنا محمد علی ہیں جو اپن مقام و سیلہ ہے مقام و سید ہی مفرد و یکن ہیں۔ اس لئے ان پر اللہ تعالی کی صلاۃ 'مخصوص اور ان کے مقام و سیلہ کے لائق و مناسب ہے۔

حضور علي برالله تعالى كى ملاة كانه كوكى تصور كرسكتا ب اورندى اندازه كيونك اس کی حقیقت کانہ کوئی ادراک ہی کر سکتااور نہ ہی اس کے وصف و نور کا کوئی

فمهما تصورها المتصورون وقدرها المقدرون لايدركون كنهما ولايحيطون بوصفها. ونورها

اعاط كرسكتائ -

ر ہااللہ تعالی کاآپ علی کے خدام اہل ایمان پر صلاۃ تووہ ان کے حسب ایمان ہے اور سے شرف انسیں سید اعظم علیہ کی اتباع ہے نصیب ہوتا ہے اور تابع کا فضل اپنے امام و مقتداکی اجاع کے مطابق ہوتا ہے۔

عی عبدین حمید اور این منذر نے حضرت مجاہدر منی اللہ عندے نقل کیاجب بيآيت مباركه "أن الله وملاتكته يصلون على النبي" نازل بوكي توحضرت ايوبحر ر صى الله عنه نے عرض كيايار سول الله علي

الله تعالى في جو خر بهى آب مالية كوعطا فرمائی اس میں ہے اس نے ہمیں بھی خصہ عطافرمایاہ۔

ما انزل الله عليك خيرا الااشركنا

بواس پريہ آيت مبارك نازل موئى۔ . وای ہے کہ درود بھیجاہے تم پروہ اور اس هوالذي يصلي عليكم وملائكته (سورہ الاحزاب ۳۳) کے فرشتے

تواللد تعالی این حبیب اگرم علی پر ان کے مقام نبوت مصب رسالت ، مخصوص مقام وسیلہ و فضیلت کے لائق صلاۃ تھیجا ہے اور اہل ایمان خدام پر اتباع کی وجہ سے کیونکہ متبوع کے اگر ام کی وجہ سے تابع کا اگر ام اور اس کے شرف کی وجہ سے تابع کو شرف ماتا ہے اتباع کرنے والوں پر اللہ تعالی کی رحموں کے نزول کاسب سے براسبب درود شریف پڑھناہے جس نے ایک د فعہ درود شریف پڑھااللہ تعالیاس پر دس د فعہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ توجس نے دس دفعہ پڑھاوہ اللہ تعالی کی طرف سے سود فعہ

رحت یا نے گادریہ رحمول میں اس قدر اضافہ درود شریف بی کی مرکت ہے۔ غلامان نبی پر نزول رحت البی کے اسباب

ا۔امام او داؤد نے حضر تبراءر ضی اللہ عند سے نقل کیا نی رحت علی نے فرمایا۔ ان الله وملائكته يصلون على الله تعالى اوراس ك فرشة مف اول ير الصف الاول ملاة تميح بين-

منداحد میں یہ بھی ہے اذان دینے والے کے لئے مغفرت ہوتی ہے یمال تک اس کی آواز جاتی ہے اور ہر خشک وتر سننے والی اشیاء اسکی تصدیق کرتے ہیں اور اس کی وجہ ہے نماز پڑھنے والول کی ماننداے اجر ملائے۔

۲\_معلم خير بررحت كانزول

امام طبرانی اور امام الفیاء نے حضرت ابدامامہ رضی اللہ عند سے میان کیا رسول الله علي في فرمايا

اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے حتی کہ کیڑی این بل بحجمل سمندريس خيركي تعليم دينوال كے لئے رحميں جميح اور مائلتے ہيں۔ .

ان الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر يصلون على معلم الخير

سالم الدواؤد نے حضرت براء سے تقل کیار سول الله علیہ نے فرمایا الله تعالى اور اس کے فرشتے صف اول کے ساتھ متصل او گول پر صلاۃ جھیجے ہیں۔

وما من خطوة احب الى الله من جمع برقدم عيده كروه قدم محبوب خطوة يمشيها يصل بها صفًا ہے جو صف ملائے كے لئے اشمايا

امنی نے حضرت سیدہ عائشہ رسی اللہ عنما سے روایت کیا حضور سرور کا تات علیہ نے فرمایا۔ الله تعالى اور اس كے فرشتے صف ميں دائيں طرف كھڑے ہوئے والوں پر صلاة تھے ہيں۔

ان الله وملائكته يصلون على ميا من الصفوف

٣ ـ اَللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد كَامَقُهُم

اس پر ہم چھچے گفتگو کرآئے ہیں کہ آپ علی کے اسم برای سے پہلے افظ سید تا پڑھنا چاہے اب ہم آپ علی ہے۔ سم مبارک پر گفتگو کریں گے۔

اہل علم نے فرمایا آپ علیہ کے تمام اساء مبارکہ میں مشہور محمد (علیہ ) ہے قرآن مجيدي متعدد مقامات براس كاذكر محمد رسول الله عاكان محمد ابا احد من رجالكم وما محمد الارسول يراسم شريف صفت سے منقول موكر عكم ماے اس کا معنی ہے جس ذات کی اس قدر حمد کی جائے کہ اس کی نہ تو انتا ہو اور نہ جی کوئی حد' یہ اسم کر پم آپ علیہ کی حمد اور حامدین کی کثرت پر وال ہے ای طرح سے آپ عظامت مرجبات واسباب حمد کی کشرت کو واضح کر رہا ہے کیونکہ میہ وزن مفعل (عین پرشد) ہے جس کی وضع کثرت اور اضافہ کے لئے ہے مثلاً معظم بعل مکر ماور محرح اسے ہی کما جائے گا جس کی کثرت کے ساتھ تعظیم و تکریم اور مدح کی جائے آپ علی کا پر اسم کر یم اس لئے ہے کہ آپ کثرت حمد کے ساتھ محود میں اور یہ حمد وائم ، کثیر ااور نہ ختم ہونے والی ہے آپ علیہ اللہ تعالی کے بال اور فرشتوں کے بال محر علیات انبیاء و مرسلین کے ہاں محر علیہ اہل ساواهل عرش کے ہاں محر علیہ اہل زمین و فرش کے ہاں محمد علیقہ حتی کہ مخالفین کے ہاں بھی محمد علیقہ میں جیسا کہ عنقریب آرہاہے تفصیل ہے ہے کہ حمد بمعنی ثنامختلف انواع پر مشتمل ہونے کے باوجوداس کے دوعظیم اسباب ہیں۔

> ا\_حسن د کمال ۲\_ فضل داحسان

جوآدمی محان و کمالات رکھتاہے اس کے ان محاس کمالات کے مطابق اس

کی حمد ہو گیاس طرح جوآدمی فضل واحسان کامالک ہے اس کی بھی ان کے مطابق ثناء ہو کی جب یہ ضابطہ معلوم ہو کیا تو واضح رہنا جائے کہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ صاحب محاس و کمال اور صاحب فضل واحسان سيد تا محمد عليظة سے يوه كر كون ہے؟ آپ علی ہی تمام کے جامع اور سب سے اعظم ہیں۔

آپ علی کے مان و کمالات

آب علی کے محاس و کمالات کا احاطہ اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں کر سکتا جب سی عالم کا کمال علی میان کیا جائے (کیونکہ علم صفت کمال ہے) توسب سے بوے عالم اور سب سے بوھ کر عارف سيدنا محمد علي بي الله تعالى خالب علي كابارے میں فرمایا۔

اور تمهيل سكهادياجو كهي تمنه جانتے تھے اور الله كائم يريوا فصل ب وَعَلَمُكَ مَالَم تَكُن تَعَلَمُ وَكَانَ فَضلُ اللهِ عَلَيكَ عَظِيْمًا

(سوره النساء ۱۱۳)

آپ علی نے خود بطور اظمار نعمت تمام کا تنات سے بردھ کر عالم جونے کا یول اعلان فرمایا

الله كى قتم مي الله كے بارے ميں تم ب سے زیادہ علم والا اور زیادہ خشیت

ر کھنے والا ہوں۔

مجھے کلمات جامعہ اور ان کے خواتم سے

نواز آگیا ہے۔

مجھے کلمات کے فواتح 'جوامع اور خواتم عطاكة كي بيل- اما والله انى لاعلمكم بالله واشدكم له خشيه

(بخاری و مسلم) دوسرے مقام پر فرمایا اے لوگو! اني قد اوتيت جوامع الكلم وخواتمه

يه بھی الفاظ ملتے ہیں اعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه (مسندابو يعلى)

جب سی متقی کی تقوی کی بدیاد پر مدح کی جائے تو سب سے بوے صاحب تقوی سیدنا محدر سول اللہ علیقہ ہی ہیں۔

آپ علی فی فی اطور اظهار نعمت بید اعلان فرمایا۔

اماوالله انى لاخشاكم لله من تم من سب ناده الله كخشيت

واتقاكم له (بخارى و مسلم) اور تقوى كف والامول\_

تے آپ علیہ نے اعلان فرمایا۔

ماانا والدنیا الا کراکب استظل میرادنیا کے ماتھ تواں مافر بینا تعلق ب بوکی ردنہ ہو ۔ درخت کے ماید میں تعود کی دیا تعلق و کر دونہ ہو

تحت شجرة ثم راح وتركها

جب کمال عقل و ذکاوت اور قهم کی مناء پر یہ عقلاء عالم کی مدح کی جائے تو تمام جمانوں میں سب سے بوے صاحب عقل و ذکاوت اور صاحب فطانت سیدنا محمد عقلیہ ہی ہیں جب اس سے بوی تفصیل اور و لائل کے ساتھ شائل شریفہ میں میان کیا ہے۔ ا

جب اجھے خلق پر کسی کی ٹناء کی جائے تو تمام محاس اخلاق اور کمالات کی جامع آپ ماللہ کی جامع آپ ماللہ کی جامع آپ ماللہ کی خات کے لیاظ ہے سب سے احسن اور ادب

ك لحاظ عب عامع متى بير-

الله تعالى كاارشاد كراى بـ

إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَظِيمٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(سورة قلم مم) ہے۔

آپ علی تھا۔ جب کریم اور شجاع کی کرم و شجاعت کی مناء پر تقریف کی جائے تو مخلوق خدامیں سب سے زیادہ تخی و کریم اور سب ہے ہوئے شجاع سیدنا محمد علیاتی ہی ہیں حضرت انس رضی

الله عنه ہے برسول اللہ علیہ

سلامت کے بیاد ہو تھی اقد میں سردا محمد رسول اللہ " ہے جو سیرت وشائل پر اہم کتاب ہے وعاکریں اس کے ترجہ کی مصادرہ تھی اقد میں میں اس کر ایک اللہ " وسعت علم نبوی "کا جریش انعوم شماری احسن الناس واجو دالناس واشجع سب نے فوھورت سب نے زیادہ مخی الناس (بعدی و مسلم) اور سب بہادر ہیں۔ جب تواضع کی مناء پر متواضع لو گول کی ٹناکی جائے توآپ علیقہ تواضع کر نے والوں کے امام ہیں آپ علیقہ کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ علیقہ نے بیوہ اور مساکیین کے ساتھ چل کر ان کی حاجات ہوری فرما ئیں جبکہ یہ بھی ممکن تھا کہ آپ علیقہ کی بھی صحافی کو اس کا تھم ویت حضر سابن عمر رضی اللہ عنہ کا میان ہے ایک آدمی نے آپ علیقہ کو تین وفعہ آوازدی توآپ علیقہ نے ہمرار لبیک لبیک فرمایا۔

حفرت مجاهدے منقول ہے کہ ایک آدی نے عوالی میں آدھی رات کے وقت جو کی رو تی پر دعوت دی توآپ عیاقت نے قبول کرلی۔

جب کی صاحب رحم کی شفقت کی مناء پر مدح کی جائے تو سب سے زیادہ شفیق سید نامحمہ علیہ ہیں خود اللہ تعالی کاار شاد گرامی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّرَحِمَةً لِلْعَالِمِينَ اور جم نے تہيں نہ بھيجا كر رحت

(سورہ انبیاء که ۱۰) مارے جمال کے لئے۔

آپ علی ہے۔ تمام جمانوں کے لئے رحمت الل ایمان کے لئے رحمت کا فرول کے لئے رحمت کا فرول کے لئے رحمت منافقین کے لئے رحمت متابق کے ایمان کے لئے رحمت خواہ مر دجوں یا خوا تین یا چے حتی کہ آپ علی پر ندول اور حیوانات کے لئے رحمت ہیں ہم نے اس کی تفصیل شائل محمد یہ میں کی ہے۔

امام مسلم نے حضرت ابد ہریرہ رضی اللہ عند سے نقل کیار سول اللہ علیہ فی نقل کیار سول اللہ علیہ فی نقل کیار سول اللہ علیہ فی فی مایا۔

امام یہ جمی اور طبر انی نے نقل کیار سول اللہ علیہ نے فرمایا میں سر اپار حت اور تمام کا نتات کے لئے سر اپا ہدایت ہوں۔ جب سی کے عدل وانصاف کی بات ہو تو اہل عدل وانصاف کے سربر اوسیدنا محمد رسول اللہ ملاقیہ ہیں ہر عاقل جب آپ علیہ کا یہ فرمان سنتا ہے تو آپ علیہ کے عدل عظیم اور فیصلہ تو یم پر شاہد ہوجاتا ہے۔

 والذى نفس محمد بيده لو ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها

بلحہ آپ علی کا عدل وانصاف اعلان نبوت سے پہلے ہی معروف تھا حق کہ لوگ اپنے معاملات کا فیصلہ آپ علی آپ کے باسلام سے آباللہ علی کا دور جا بلیت میں لوگ اپنے کیس رسول اللہ علی کے پاس لاکر فیصلہ کرواتے جب حجر اسودر کھنے کا مسئلہ در پیش ہوااور ہر کوئی اس شرف کوپانے کے فیصلہ کرواتے جب حجر کوئی اس شرف کوپانے کے لئے کوشاں تھا یہ معاملہ بھی آپ علی کے سپر دہوا توآپ علی کے فرمایا سے چادر پر کھو اور ہر قبیلہ کا ایک آدی اٹھانے میں شریک ہو جائے تو اس طرح آپ علی کے انسی جمع بھنی فرمادیا۔

جب امانت وصدق کی مناء پر کسی کی مدح کی جائے تو تمام امینوں اور پھول کے امام سیدنا محمد سول اللہ علیہ جس اور سیات مخالفین کے ہاں بھی معروف محمل اور اس کی وہ گواہی دیا کرتے حضرت مسور بن مخرمہ کستے ہیں میں نے اپنے ماموں اور جسل سے کما تھا۔

کیا اعلان نبوت سے پہلے محمد علیہ نے مجھوٹ یولا؟

هل تتهمون محمدا بالكذب قبل ان يقول مقالته

توكيف لكالشدى فتم

کان محمدوهوشاب یدعی فینا محمطی اندر ایے نوجوان بی جو الصادق الامین صادق اورامین کے لقب عبل خوات میں جو

یعنی انہوں نے مخین اور جوانی میں مجمی بھی جھوٹ نہیں یو لا تو چاکیس سال کی عمر میں ایسا کمال ممکن ؟ بلحہ اس کے بعد تو زیادہ لا نُق و مناسب ہے کہ آپ علیقے کذب بیانی نہ کریں بلحہ وہ اپنے نبی حق ہونے اور کہنے میں سچے ہیں۔

میں نے کہ پھر تم ان کی اتباع کیوں نہیں کر لیتے ؟ لیتی جب ان کے صدق و المانت کا اعتراف کرتے ہو تو پھر یہ کیے ممکن ہے کہ وہ دعوی نبوت میں جھوٹ یو لین بلحہ وہ توبلا شبہ سے بیں تو تم کیوں نہیں مان لیتے او جسل نے کہ اہمارے اور مع ہاشم کے در میان فضیلت کا تناز عہ ہوا انہوں نے بھی او گوں کو کھلایا پلایا اور ہم نے بھی انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہم نے بھی اس لخر میں ہم یر ایر تھرے پھر بھ ہاشم نے فخر کرتے ہوئے کہا ہم میں نبی بیں لہذا ہمیں تم پر فضیلت و شرف حاصل ہے ہم نبی کمال سے ہوئے کہا ہم میں نبی بیں لہذا ہمیں تم پر فضیلت و شرف حاصل ہے ہم نبی کمال سے لائیں ؟ تاکہ شرف میں ان کے برابر تھر یں۔ تو اس کی جمالت 'رسول اللہ عقائق کی فیوت کے انکار کا سبب بنی حالا نکہ وہ دل سے جانتا تھا کہ آپ عقائق سے بیں تو شرف میں ان کے برابر تھر سے جانتا تھا کہ آپ عقائق سے بیں تو اس خورات کی خبر تو اس انداز کیا اللہ تعالی نے اس بات کی خبر اور ادر شاد فرمائی۔

تووہ تہیں نمیں جھٹلاتے بلحہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ فَانَّهُم لاَيُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الطَّالِمِينَ بِايَاتِ اللهِ يَجحَّدُون

(سورة انعام ٣٣٣)

یعن وہ آپ علی کو جھوٹا نہیں سمجھتے باتھ جانے ہیں کہ آپ علی کے ہیں لیکن اپ ظلم اور عدم اعتراف کی وجہ سے آپ علی کی لائی ہوئیں تعلیمات کا انکار کرتے ہیں حضور علیہ کا فرمان ہے۔

والله انی لامین فی السماء وامین الله کی قتم مین آسان مین بھی امین ہول فی الارض (مصنف ابن ابی شبیه) اورزمین مین بھی افیان ہول فصاحت و بلیغ کو سرابا جائے توان سے تمام ارفع المغ اور احتم حکماء سیدنا محمد علیہ ہیں بائد آپ علیہ کو فصاحت وبلاغت سے براہ کر جوامح الکلم عطائے محالیہ علیہ نے فرمایا۔

مجمع فواتح كلمات جوامع اور خواتم عطا اوتبت فواتح الكلم وجوامعه فرمائے ہے۔ وجواتمه جب سی کی حسن صوت کی وجہ سے مدح کی جائے تو تمام سے حسین آواز سید نامحمد علیہ ہیں جیساکہ حضرت راء بن عازب رضی اللہ عنہ ے آپ علیہ نے عشاکی نماز میں سورۃ والتین قراء فمي العشاء والتين والزيتون فلم اسمع صوتا احسن منه

والزيتون برحى مين نے بھى بھى اس قدر خوصورت آواز نسيس سي-

حفرت جيرين مطعمر ضي الله عندے ہے۔

رسول الشعلية كا آواز نمايت عي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خوصورت تقا\_ حسن النغمة

جب کی کی حن و جمال کی وجہ ہے تعریف کی جائے تور سول اللہ علیہ ہے بڑھ کر صاحب جمال وحن کوئی نہیں تمام زیارت کرنے والے محابہ کا جماع ہے کہ آپ علیہ چرہ اقدی کے لحاظ سے سب سے حبین اور صورت کے اعتبارے سب سے بوے جمال والے تھے۔

آپ علیقه کی مثل نه پیلے دیمها میااور نه

لم يرقبله والابعده مثله

بعد سل-

حضرت براءر منی الله عنه ہے ہے رسول الله علیہ

احسن الناس وجها واحسنهم قد انور نه زیاده لسانتها ورنه بی زیاده چهونا خلقا ليس بالطويل البائن -13 ولابالقصير (بخارى و مسلم)

امیر المومنین علی کرم الله وجه الکریم خضور علیت کی صفات کا تذکره کرتے -Un 25 2 90 میں نے آپ علیقہ کی مثل نہ پہلے دیکھا اورنہ آپ علی کے بعد۔

(مسند احمد) حضرت ابوہریرہ د ضی اللہ عنہ ہے ہے مارأيت احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشمس تجري في وجهه (مسند احمد)

لم ارقبله والابعده مثله

من نے رسول اللہ علیہ سے مرح کر حسين نهيس ديمها كوياسورج آپ علي کے چرواقدی پر تیررہاہے۔

حفرت رہع منت معودر منی اللہ عنماے آپ علی کے اوصاف کے بارے میں پوچھا كياتو فرمايا ييخ-

اگر تم آپ علی کا دیدار کرتے تو یوں محوس كرتے جيے سورج طوع ہوا

لورأيت صلى الله عليه وسلم رأيت الشمس طالعة (سنن ترمذي)

حضرت مندین الی بالدر منی الله عنه کامیان بر سول الله علی پر و قار د کھائی و ہے۔ آپ علی کا چره اقدی چوهد ویں رات ك جاندى طرح چكتاتها

يتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم تلأ نوالقمر ليلة البدر

(سنن تومذی)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی میں رسول الله علیقہ سب سے خواصورت رنگ کے اعتبار سے روش 'جو کوئی کھی آپ علیہ کی نعت کمے گاوہ چوھدویں کے جاند ے تثبیہ دیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ آپ عصف کا پینہ مبارک چرہ اقدی ہے مو تیوں . کی طرح جھڑ تااور اس کی خوشبو کستوری ہے زیادہ تھی۔ (رواہ ابو نعیم) جرت کے موقعہ پر جب آپ علی مدینہ منورہ پنچ تولوگوں نے یہ کر کر آپ علی کا استقال كمار طلع البدرعلينا من تبات الوداع وجب الشكر علينا مادعالله داع ايها المبعوث فينا جنت بالامرالمطاع

(دواع کی گائیوں ہے ہم پر چود هویں کا جاند طلوع ہوا۔ جب تک کوئی اللہ کی طرف وعوت ویے والا ہے اس وقت تک ہم پر اللہ تعالی کا شکر کرنا گازم ہے اور نی علیہ جو ہمارے اندر مبعوث ہوئے ہیں آپ علیہ ایسی تعلیمات لائے ہیں جن کی پیروی لازم ہمارے اندر مبعوث ہوئے ہیں آپ علیہ ایسی تعلیمات لائے ہیں جن کی پیروی لازم ہے۔)

آپ علی کے کا ات اقدی محمد علی ہے آپ علی کے تمام خصائل عادات اور فضائل مبارک میں آپ علی کے تمام خصائل عادات اور فضائل مبارک میں آپ علی کے حمد باربار اور کشرت سے اور ہر صامد سے بے دنیا میں بھی یہ زخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔

الله تعالى كارشاد كراى ب-

اور رات کے کچھ حصد میں تنجد کرویہ خاص تسارے لئے زیادہ ہے۔ قریب ہے کہ تسارارب ایس جگہ کھڑ اکرے وَمِنَ اللَّيلِ فَتَهجُّد بِهِ نَافَلَةً لَكَ عَسَى أَنَ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحمُودًا

(بنی اسوائیل ۹۷) جمال سب تمہاری حمد کریں مالیت زار مقال محمد کی تفسر مقام شفاعت عظمیٰ ہے فرمائی ہے امام مخار

حضور علیہ نے اس مقام محمود کی تغییر مقام شفاعت عظمیٰ سے فرمائی ہے امام مخاری نے حضور علیہ نے در مایاروز قیامت نقل کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایاروز قیامت سورج اس قدر قریب ہوگا کہ پسینہ کانول کے نصف تک ہوگا تو تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے استغاث کریں مے پھر حضرت موسی سے اور پھر حضرت محمد علیہ تولیہ مناعت فرمائیں ہے۔

تولیہ علیہ شفاعت فرمائیں ہے۔

فيومنذ يبعثه الله مقاما محمودا بحمده اهل الجمع كلهم

تو اس دن الله تعالى آپ علي كو مقام محمود عطا فرمائ كا جس پر تمام الل قيامت تعريف كريس محد

--

سے ہیں سیدنا محمدر سول اللہ علیہ ہو اہل سموات اور اہل زمین کی طرف حے دنیا میں بھی محمدود ہیں اور آخرت میں بھی۔

اسم گرامی احمد علیت (سب نیاده حمیاری تعالی کرنے والے)

آپ علی احمد میں ہیں یہ صفت ہے منقول ہو کر بطور عکم ہے 'احمد کا معنی اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے واقعۃ آپ علی کا یہ اسم گر ای معنی کے مطابق ہے کیو نکہ دنیا وآخرت میں اللہ تعالی کی جو حمد سیدنا محمد رسول اللہ علی ہے کی اولین آخرین میں ایس حمد کون کر سکتا ہے ؟آپ علی ہے اس قدر جامع محامد کی ہیں کہ ہر کوئی ایسا کرنے ہے قاصر ہے ہم بعض محامد کا تذکرہ کرتے ہیں۔

امام ترمذی نے امیر المو منین علی کرم اللہ وجہ سے نقل کیا حضور علیہ جب رکوع سے سر اقد س اٹھاتے تو کہتے۔

سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله عمر كرفوال كر الله عمر كرفوال كر الله المسمول ومل الارض كرابر ومل ماشنت من كرابر ومان كرابر اورا

الله 'حمد كرنے والے كى قبول فرما تا ہے ' مارے رب تيرى ہى حمد ہے آسانوں كے برابر 'زمين كے برابر اور ان كے در ميان كے برابر اور اس كے برابر جس

كو توجاب

امام مسلم الدواؤداور نسائی نے حضرت الد سعید خدری رضی اللّٰذعنہ سے نقل کیا ہے جب آپ علی اللّٰذعنہ سے نقل کیا ہے جب آپ علی اللّٰہ ورکوع سے سراقد س اٹھاتے تو پڑھتے۔

اللَّهُمُّ رَبَّنَا لَكَ الحَمدُ مِلْ السَّمْوات وَمِلْ الْآرضِ وَمِلْ مَاشِئتَ مِن شَنى بَعدَ أهلِ النَّنَاءِ وَالمَجدِ اَحَقُّ مَاقَالَ الْعَبدُ وَكُلْنَا لَكَ عَبد"اللَّهُمُّ لاَمَانِعَ لِمَا اعطيتَ وَلاَ مُعطى لِمَا مَنَعتَ وَلاَيَنفَعُ ذَالجَدِّ مِنكَ الجَّدِ

یااللہ ہمارے پالسار 'حمد تیرے لئے ہے آ۔ ہمانوں کے برابر اور الن کے اور کے برابر اور الن کے اور کے برابر اور الن حق وار کے برابر 'سب کی شاء کا تو ہی حق دارہے تمام تیرے ہی عبد ہیں اے اللہ جو تو عطا فرمائے اے کوئی روکنے والا نمیں اور جے تو روک لے وہ کوئی عطا نمیں کر سکتا۔

آپ علی کا جملہ و مل ماشنت من شی بعد آسانوں ہے اوپر جو کھے ہے ان تمام کوشامل ہے مثلاعالم سدرہ عالم جنت عالم کری اور اس کااردگرو عرش اور اروگرو کے عوالم عالم لوح قلم اور کتاب اور اس کے بعد ہر اس کوشامل جیے اللہ تعالی نے پیدا فرمایا سید نااحمہ علی نے ایک ذرہ کی مقدار جگہ نہیں چھوڑی خواہ وہ آسان یاز مین یاان کے در میان ہے یا ان سے ماوراء تمام عوالم اللہ تعالی کی حمد و شاہے معمور بیں اور سے علی تعالی کی حمد و شاہے معمور بیں اور سے علی تعالی کی حمد و شاہے معمور بیں اور سے علی تعالی کی حمد و شاہے معمور بیں اور سے علی تعالی کی حمد و شاہد رب العالمین کے احمد الحالم بین قرار پائے۔

حضرت این عباس رمنی الله عنماے ہے رسول الله علی جبرات کواشتے

یااللہ 'مارے پالسار حمد تیرے گئے ہی ہے تو ہیآ۔ انوں اور زمین اور جو کچھ ان میں کا قائم رکھنے والاہے حمد تیری 'تو بی حق ہے' تیرا وعدہ حق' تیری ملاقات حق' تیر افرمان حق' جنت حق' نار حق 'تمام اخیاء حق' محمد حق اور تیامت حق وَيَرَحَدُ اللَّهُمُّ رَبَّنَا لَكَ الحَمدُ انتَ قَيِّمُ السَّمْوَاتِ أَوَالاَرضِ وَمَن فِيهِنَّ وَلَكَ الحَمدُ انتَ الْحَقُّ وَوَعدُكَ الْحَقُّ وَلِقَآءُ لَا حَقُّ وَقُولُكَ حَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقُّ وَالنَّارُحَقُ وَالنَّيْونَ حَقُّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَقُّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ آپ علی کہ اس کی حمد کی جواس کی قبولیت کے لا نُق مخی کہ اس کی کوئی نمایت نہیں پھرالی حمد کی جواس مقام کے لا نُق مخی کہ اس نے آبانوں اور زمین کو ظلمت وعدم سے ظاہر فرمایاس کے مقام و ملکیت کے شایان شان حمد کی کہ وہ آبانوں اور ذمین اور ان میں جو پچھ ہے سب کوشامل ہے اور پھر اس کے وجوب وجود کے مطابق حمد کی کہ وہ ہی حق ہے۔

یہ توباری تعالی کے کمالات زاتیہ اور صفات عالیہ کی حمر ہے جہال توباری تعالی کے احسان کرم انعامات اور نعمتوں پر آپ علیہ کی طرف ہے حمر ہے جوان گنت ہے شار کے حداور لا تعداد ہیں۔

اس کی تعمقوں پر حمد

اصحاب سنن اور امام احمد نے حضرت ابد امامه رضی الله عند سے نقل کیار سول الله علق کھانا تناول فرماتے توبید کلمات کتے۔

اَلْحَمَدُ لَلَّهِ حَمَدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ الْحَمَدُ لَلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَاَوَانَا غَيرُ مُكَفِّى وَلاَمَكفُورٌ وَلاَ مُودَعٌ وَلاَ مُستَغنى عَنهُ رَبُّنَا

تمام حمر کثیر 'طیب اور مبارک اللہ کے لئے ہے تمام حمد اللہ کے لئے جو ہمارے لئے کافی اور ہادی ہے اور ہمار ارب محاج نہیں اور وہ فضل سے اٹکار نہیں فرماتااس کی حمد مجمی متر وک نہیں۔

غیر مکفی میں غیر مرفوع ہے اور آخر میں لفظ ربنا کی خبر ہوگا مفہوم ہوگا ہمارارب طعام کا محتاج نہیں' ہمارارب فضل سے انکار نہیں فرماتا' اس کی حمد و ثنا متروک نہیں بلحہ اس کی حمد دائمی ہے اس سے کوئی بے نیاز نہیں بلحہ تمام اس کے فقیر اور ہر خی میں اس کے محتاج ہیں۔

علامہ مناوی کہتے ہیں آگر غیر پر نصب ہو تو پھر یہ حمد کی صغت ہوگی اب معنی یہ ہوگا۔ ہم حمد باربار کریں گے ہم تیری حمد ترک نہیں کریں گے ہم تجھ سے بے نیاز نہیں ہو گئے۔ اور اب لفظ رہنا ہور ندامنصوب ہوگا۔

حضور سرور عالم عليلت تے امت کو جامع حمریہ کلمات سے نواز ااور اشیں اس

رِ شوق وتر غیب دی۔

حفرت او المدرضى الله عنه سے مجھے ہے رسول الله علي في ويكها ميں مونوں كو حركت و في الله علي الله الله علي الله على الله علي الله على الله

اذکر الله تعالی بین الله تعالیکاذکر کررباموں۔ فرمایا کیا تجھے ایسی چیزنه ہتاؤں جو دن رات کے ذکرے افضل واکثر ہوعرض کیایار سول اللہ علیہ ضرور ہتا ہے۔آپ علیہ نے فرمایا یہ پڑھاکرو۔

الله کی پاکیزگی مخلوق کے برایر الله کی
پاکیزگی اس کے بکہ ہونے کے
مطابق الله کی حمد زمین وآسان کی اشیاء
کے برایر الله کی پاکیزگی اس کی کتاب
کے شار کے مطابق پاکیزگی ہر شی کی
تعداد کے مطابق الله کی پاکیزگی ہر شی

آممام حد الله کے لئے مخلوق کے مرابر اللہ کے اللہ کا محمد اللہ کے لئے اس کی مخلوق کی جگہ کے مطابق ممان محمد اللہ کے لئے اس کی مخلوق کی زمین وآسان کی اشیاء کے مدامہ ممام محمد اللہ کی اس کی کتاب شار کے مرابر تمام حمد اللہ کی ہر شی ہے مدامہ اور تمام حمد اللہ کی ہر شی ہے۔

سُبحانَ اللهِ عَدَدَ مَاحَلَقَ سُبحانَ اللهِ عَدَدَ اللهِ مِلْءَ مَاحَلَقَ سُبحانَ اللهِ عَدَدَ مَافِي الأرضِ والسَّمَاءِ سُبحانَ اللهِ كُلُ مَافِي الأرضِ والسَّمَاءِ سُبحانَ اللهِ عَدَدَ مَا حَصَى كِتَابَهُ سُبحانَ اللهِ عُدَدَ مَا أحصى كِتَابِهُ سُبحانَ اللهِ عُدَدَ كُلِّ شَي سُبحانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَي سُبحانَ الله عَلَى اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَي سُبحانَ الله عَلَى كُلُ شَتى

الحَمدُللهِ عَدَدَمَا حَلَقَ وَالحَمدُللهِ مِلءَ مَا حَلقَ وَالحَمدُللهِ مِلءَ مَا حَلقَ وَالحَمدُ للهِ عَدَدَ مَا فِي الأرضِ وَالسَّمآءِ وَالحَمدُللهِ كُلِّ مَا فِي الأرضِ وَالسَّمآءِ وَالحَمدُللهِ عَدَدَ مَا حَصَى كِتَابَهُ وَالحَمدُللهِ مِن كُلِّ مِن مَل مَا حَصَى كِتَابَهُ وَالحَمدُللهِ مِن كُلِّ مِن كُلِّ مِن كُلِّ مِن كُلِّ مِن كُلِّ مَنى وَالحَمدُللهِ مِن كُلِّ مَنى (المستدرك)

حضرت این عمر رضی الله عنماے ہے رسول الله علیہ نے فرمایا جس نے تین وفعہ سے کمات بر ھے۔

تمام حمر تمام جمانوں کے پالنمار کے لئے ہے اس کی حمد کثیر 'طیب اوربایر کت ہے ہر حال میں الی حمد جو اس کی نعتوں کے برابر اور اس پر اضافہ کابدل ہو۔ اَلحَمدُللهِ رَبِ العَالِمِينَ حَمدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارِكًا فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالًا حَالٍ حَمدًا يُوافي نِعمه وَيُكَافِي مَزيدَه وَيُكَافِي

تولکھنے والے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے مدے نے جو تیری حمد و نقتہ لیں بیان ک ہے ہم اس کی حقیقت سے کما حقہ آگاہ نہیں ہو سکے اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ اس پر کیالکھیں تواللہ تعالی تھم فرما تا ہے۔جو میر ہے مدے نے کماوہ ہی لکھ دو۔

امام يہ بقى نے حضرت مصعب بن سعدے انبول نے اپ والدر منى اللہ عنه ب نقل كيا أيك اعرافي نے حضور عليقہ سے عرض كيا مجھے نافع وعاكى تعليم و بجئے آپ عليقہ نے فرمايايہ كلمات كمو۔

یااللہ تمام حمد تیرے کئے ہے اور ہر معاملہ تیری طرف لوفاہے۔ اللهُمُّ لَكَ الحَمدُ كُلُهُ وَالِيكَ يَرجِعُ الأُمرِ كُلُهُ

تو سدنا محمد رسول الله عليه منام عوالم من رب العالمين ك سب سے بوے احمد الحامدين بين و نيامس جيساك احاد يث ميں گزر چكام اور آپ عليه آخرت ميں بھى احمد الحامدين بين جيساك احاد يث شفاعت وغيره ميں ہے۔

محدث ان حبان نے صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت میں نقل کیار سول اللہ علی ہے نے فرمایا اللہ تعالی ایس جملی فرمائے گاکہ مجھی بھی پہلے نہیں فرمائی ہوگی تو آپ علی اللہ تعالی کے حضور حالت سجدہ میں کر جائیں کے اور ایسے کلمات سے حمر کریں گے۔ اس سے پہلے ایس حمر کسی نے نہ کی ہوگی اور نہیں کوئی ایس حمر بعد میں کرے گاآپ علیہ ہے اللہ تعالی فرمائے گا۔

یا محمد علی این سراقدس اٹھائے کہیے آپ علی کی بات مانی جائے گ۔ شفاعت سیجے قبول کی جائے گ۔

يامحمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك تكلم تسمع واشفع شفع (الترغيب للمنذري)

حاری و مسلم کی حدیث شفاعت میں ہے میں اپنے رب کر یم سے اذن طلب کروں گا تواجازت دی جائے گی اور میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر۔

اے محامد کے ساتھ حمد کروں گاکہ اس پر مجھے بھی قدرت نہ ہوتی اگر وہ مجھے وحی نہ کی جاتیں۔

> ان میں یہ الفاظ کھی ہے۔ فاحمد رہی بتحمید یعلمنیه ربی

مین اپ رب کی حمد کروں گا (جو وہاں ہی) مجھے میر ارب تعلیم دے گا۔

ترندی کی روایت میں ہے میں سجدہ میں کروں گا۔

الله تعالى مجھے ثناو حمدوحی فرمائےگا۔

فيلهمنى الله من الثناء والحمد

سراٹھاؤہا گوعطاکیا جائے گاشفاعت کرو قبول کی جائے گی اور کمو سنا جائے گائیں مقام محود ہے جس کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے عنقریب تمہارا رب تمہیں مقام محود پر کھڑ افرمائے گا ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع وقل يسمع لك وهوالمقام المحمود الذي قال الله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما

الم مخاری اور مسلم کے یہ بھی الفاہ ہیں میں عرش کے ینچے آگر اپ رب کے حضور سجدہ میں گروں گا۔

ثم یفتح الله علی من محامده وحسن الثناء علیه شینًا لم یفتحه علی احد قبلی

تو الله تعالی این محامد اور حسن شاکا دروازہ مجھ پر کھول دے گا جو مجھ سے پہلے سی براس نے نہیں کھولا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کر یم علیہ پر عظیم دروازہ کھولے گاجس سے اپی ذات اللہ اللہ تعالیٰ کے مقام ذات اللہ اللہ کا اور آپ علیہ کے مقام احری علیہ اللہ موقف پر اشکار فرمائے گا۔ احمدی علیہ کے متاب اللہ موقف پر اشکار فرمائے گا۔ اواء حمد آپ علیہ کے ما تھ میں اواء حمد آپ علیہ کے ما تھ میں

حتی کہ روز قیامت اللہ تعالی لواء حمر آپ علیہ کو عطافر مائے گا۔ یہ وہ جھنڈا ہے جوانواع محامد کو جامع ہوگااور اس کے ینچے تمام انبیاء اور تمام انسانیت ہوگی۔ امام تریذی نے حضرت الوسعید خدری رینی اللہ عنہ سے نقل کیارسول

اكرم علية نے فرمایا۔

روز قیامت میں اولاد آدم کاسر دار ہول گالیکن اس پر فخر نہیں میرے ہاتھ جمہ کا جھنڈا ہو گا مگر فخر نہیں اس دن آدم اور دیگر تمام انسان میرے جھنڈے کے پنچ ہو تکے اور میں سب سے پہلے قبرے اٹھ کر آؤل گا مگر فخر نہیں۔ قبرے اٹھ کر آؤل گا مگر فخر نہیں۔

انا سيدولد آدم يوم القيامة ولافخر وبيدى لواء الحمد ولا فخر ومامن بنى آدم يومنذ فمن سواه الاتحت لوائى وانا اول من تنشق عنه الارض ولافخر

نوٹ لواء حمر پر ہم نے اپنی کتاب "الایمان بعوالم الاخرة" میں خوب گفتگو کی ہے
اللہ تعالیٰ نے سید تا محمد رحول اللہ علیہ کی امت کو اپنے رب کی کثر ہو حمد
کرنے اور اپنے رسول سید تا احمد علیہ (سب سے زیادہ حمد کرنے والے) کی اتباع کی وجہ سے حمادون (اللہ تعالی کی زیادہ حمد کرنے والے) قرار دیا ہے۔ (اللہ تعالی ہمیں بھی الن لوگوں میں شامل فرمادے۔)

م \_ ال سيدنا محد علية كامفهوم

درودار امیں میں ال نی علیہ ہے کون مراد ہیں۔اس بارے میں اہل علم کا

اختلاف ہے۔

ا جمور کی دائے ہے کہ اس سے مرادوہ تمام لوگ ہیں جنہیں صدقہ لیناحرام ہے۔

ان کی دلیل بدروایات ہیں۔

عليه وسلم لاياً كلون الصدقة نيس كمات؟

۲۔ امام مسلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے ذکر کیار سول اللہ علیہ نے مقام خم پر خطبہ دیااللہ تعالی کی حمدوثا کی وعظ و نصیحت فرمایا اس کے بعد فرمایا لوگو میں انسان ہوں عنقریب میرے رب عزوجل کی طرف سے پیغام لانے والا میرے پاس آئے گا( لیعنی میر اوصال ہو جائے گا) میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جارہا ہول ایک تو کتاب اللہ عزوجل جن میں ہدایت و نور ہے اللہ تعالی کی کتاب خوب مضبوطی سے تھام لو اور اس سے تمک کرو آپ علیہ نے کتاب اللہ پر عمل کے لئے خوب تح یص و ترغیب فرمائی اور دور سر امیری اہل میت اور دور فعہ فرمایا۔

اذ کروا الله فی اهل بیتی میں تہیں اپنی الل بیت کے حوالے سے خوف الی یاد دلا تا ہوں۔

حصمیٰ بن سبرہ نے پوچھازید اہل بیت کون ہیں؟ کمااز واج مطبر ات اہل ہیت ہیں۔لیکن اہل بیت وہ ہیں جس پر صدقہ حرام ہے پوچھاوہ کون ہیں؟ فرمایاوہ ال علی'ال عقیل'ال جعفر اور ال عباس ہیں پوچھاکیاسب پر صدقہ حرام ہے؟ فرمایاہاں۔

یہ تمام آل ہیں کیونکہ حدیث میں پیچھے گزراال مجد صدقہ نہیں کھاتے صحیح مسلم میں این شماب ہے مروی روایت میں ہے رسول اللہ علی ہے فرمایا صدقہ لوگوں کی میل ہے۔ وانها لا تحل لمحمد ولا لال نه توب محمد عليه كال مال ماورنه ال محمد محمد محمد محمد الله المحمد المحمد

تو ورود ایر امیمی میں ال سے مراد میں لوگ ہے جن پر صدقہ لینا حرام ہے کیونکہ احادیث ایک دوسر نے کی تغییر کردیتی ہیں۔ ۲۔ بھن علماء کی رائے

بعض علماء کی رائے ہے کہ یمال ال محمد علیہ سے ازواج مطرات مرادین امام این عبدالبر نے التمہید میں میں تکھاہے اس پر دلیل مسلم وغیرہ کی روایت ہے جو حضرت اور حمید ساعدی رفنی اللہ عنہ سے مروی ہے صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ ہم آپ علیہ پرصلاۃ کیے پڑھیں؟ فرمایا یول پڑھو۔

اللهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى يَاللَّهُ حَضْرَت مُحَمَّدِ وَعَلَى يَاللَّهُ حَضْرَت مُحَمَّدِ اورآپ عَلَيْكَ ازواجه و ذُرِيَّته كازواج مطرات اور اولاد پررمتولكا

نزول فرما\_

ادریه روایت و مگرروایات میں لفظ ال کو متعین کریہ ہی ہے۔ سے تیسر امو تف

بعض علاء کی رائے یہ ہے کہ یمال آل ہے مراد تمام امت اجات لیمی تا قیامت حضور علاقے کے تمام غلام میں جاد الافہام میں ہے کہ امام ابن عبدالبرنے بعض اہل علم ہے اسے نقل کیا سب سے پہلے یہ قول حضر ت جابر بن عبداللّٰد کا ہام المام بیمی نے اسے ذکر کیا حضر ت سفیان توری وغیرہ ہے بھی میں مروی ہے بعض اصحاب شافعی نے اسے ذکر کیا حضر ت سفیان توری وغیرہ ہے بھی میں مروی ہے بعض اصحاب شافعی نے اسے پندیدہ قول قرار دیا شیخ طیب طبری نے اسے نقل کیا شیخ محی الدین نووی نے شرح مسلم میں اسے ترجیح دی اور شیخ از ہری نے اسے مخار قرار دیا۔

(القول البديع)

اس پر قوی ترین دلیل یہ ہے کہ سمی بھی معظم و نعید ای ال اس کے دین اور عظم کے تابع موج بیں ال کا لفظ اس پر دال ہے کیونکہ یہ ال یوزل سے مشتق ہے اس کا معنی ہے رجوع کرنا اتباع بھی اپنے متبوع کی طرف امام اور پناہ گاہ ہونے کی وجہ سے رجوع کرتے میں اللہ تعالی گار شاد ہے۔

الاً آل أوط فَجَينَا هُم بِسَحَر سوائے لوط ك گر والوں ك جم في (سوره القمر ۳۳) انتين پچھلے پر چاليا۔

یمال ال سے ان کے اجاع اہل ایمان مر ادہیں خواہ رشتہ دار ہوں یانہ ہوں تو جب بھی یہ لفظ آل درود شریف میں یا کسی دعامیں آئے ادلا اس میں قریبی رشتہ دار اور پھر باقی تمام تمبعین شامل ہوتے ہیں۔ سم بعض علماء کی رائے

بعض علماء نے فرمایا درود ابر اہمیی میں ال سے آپ علی کے صاحب تقویٰ امتی مراد ہیں اس پر دلیل یہ بیان کی امام طبر انی نے سند کے ساتھ حضر ت انس رمنی اللہ عنہ سے نقل کیار سول اللہ علی ہے عرض کیا حمیایار سول اللہ اللہ محمد علی ہے کون ہیں؟ فرمایا ہر متقی اس پر حضور علیہ نے تلاوت کی۔

إن أولِيآءُ هُ ولا المُتَّقُونَ الله تقالى ك اولياء صاحب تقوى بى

50

۵- تنبیه برگفتگو

درود ابراہیم میں کما صلیت علی ابراھیم (جس طرح اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صلاة تازل کی) کے الفاظ ہیں۔

امامان حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یمال یہ اشکال ہے معہ (جس
کو تشبیہ دی جائے )مشہد ہہ (جس سے تشہدی جائے ) سے کم در جہ پر ہو تا ہے اور یمال
معاملہ بر عکس ہے کیونکہ حضور سرور کا گنات علیقے تناسید تا ابر اہیم اور ان کی ال سے
معاملہ بر عکس ہے کیونکہ حضور سرور کا گنات علیقے تناسید تا ابر اہیم اور ان کی ال سے
معاملہ افضل ہیں خصوصاً جبکہ ال محمد بھی کما گیا ہے تو افضل ہونے کی وجہ ہے آپ پر
صلاۃ بھی ہر صلاۃ سے افضل ہونی چاہئے اس کے مختلف جو لبات ہیں ہم علماء متقد مین کے
حوالے سے بعض کاذکر کر رہے ہیں۔

ا تثبيه فقطاصل صلاة مي ب

ند کور تثبیہ صلاة کی قدر وکیفت میں نہیں بلحہ صرف اصل صلاة میں ہے جیسا

كه ارشادبارى تعالى بــ

إِنَّا أُوحَيِنَا اللَّكَ كُمَا أُوحَيِنا اللَّي جم في تمارى طرف وحى كى جيماكم نُوح وَّالنَّبِينَ مِن بَعدِهِ فوح النَّبِينَ مِن بَعدِهِ فوح النَّبِينَ مِن بَعدِهِ

یماں بھی تثبیہ اصل وحی میں ہے نہ کہ اس کی تعداد اور فضیلت کے حوالے سے اس طرح ایک اور مقام پر فرمایا۔

واحسين كمآ أحسن الله اليك احسان كروجيها كه الله تعالى في تم ير

اس میں کوئی شبہ ہی نمیں کہ کوئی بھی آدمی اس قدر احسان نمیں کر سکتا جس طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ مراد صرف اصل احسان ہے نہ کہ اس کی تعداد 'اس طرح محاورہ ہے اپنی اولاد پر اس طرح احسان کر جس طرح تونے فلال پر کیا تو یہال بھی اصل احسان ہی مراد ہے۔

تواب معنی یہ تھر ایاللہ سیدنا محمد علیہ پراپنے ہاں مقام ممال اور منزلت کے مطابق صلاۃ کا نزول فرما جیسا کہ تو نے اپنے ہال حضرت ایر اہیم علیہ السلام کے مقام کے مناسب صلاۃ نازل فرمائی۔

٢\_ تثبيه صرف ال تك محدود ٢

یمال تثبیہ صرف آل تک ہی محدود ہے اللهم صل علی محمد پر جملہ مکل ہو جاتا ہے و علی ال محمد کما صلیت الگ جملہ ہے صاحب فتح الباری فرماتے ہیں پیخ این وقیق العید نے اس جواب کارد کرتے ہوئے کما کہ غیر نی نی کے برایر ہمیں ہو سکتا تو اب ال کے لئے وہ صلاۃ کیے طلب کیا جا سکتا ہے جو حضر ت ابر اہیم علیہ السلام اور ان کی ال انبیاء کو حاصل ہے اس کا جواب یوں ممکن ہے کہ یمال مطلوب صرف تواب ہے سکت کہ یمال مطلوب

علامہ بلقینی کا جواب بھی اس کے قریب ہے کہ تثبیہ قدر ور جبہ میں نہیں کہ اس سے غیر نی کا نی کے برابر ہونا لازم آجائے بلحہ تشبیہ اصل صلاۃ میں ہے اور یہ انبیاء اور ال کے در میان مشتر ک ہے۔

٣- دوام واستمر ار مر ادب

یمال تثبیہ نبی اگرم علیہ اور آپ کی آل کے لئے ہر فرد کے درد کے حوالے اللہ اہم سے اللہ اہم سے کے کرآخر زمانہ تک تمام کا مجموعہ ال اہر اہم سے اس قدر زیادہ ہوگا کہ اس کا احاطہ سوائے اللہ تعالی کے کوئی نہیں کر سکتا صاحب فتح نے کما شیخ این العربی نے اس جواب کودوام واستمرار کا نام دیا ہے۔

القول البدیع میں ہے چیخ اسلام تقی الدین سکی نے فرمایا جب ایک آوی

اللہ تعالی سے اللہم صل علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابواہیم کمہ

رصلاۃ کا عرض کیااور پھر دوسر ہے نے بھی ہی کما تو دوسر ہے کی صلاۃ پہلے کی صلاۃ سے
غیر ہے یہ دونوں ایک نہیں کیونکہ مطلوب اگر چہ مشابہ بیں گر طالب کی دچہ ہے جدا
جدا بیں یمال اگر چہ دونوں کی دعا میں صلاۃ علی النبی مقبول بیں کیونکہ درود شریف
مقبول دعا ہے تواب ایک کی طلب دوسر ہے کا غیر ہوگی ورنہ تحصیل حاصل لازم آئے
میساکہ ان کے صاحبراد ہے تاج سبی نے کماجب بھی کوئی بعد ہ دعا (صلاۃ) کر تاہے تو
اللہ تعالی حضور علیات پر ایسی صلاۃ بھجتا ہے جو حضر ت ایر اہیم علیہ السلام پر صلاۃ کے
مطابق ہوں جو سید تاابر اہیم علیہ السلام اور ان کی ال کو حاصل بیں کیونکہ آپ علیات
کے مطابق ہوں جو سید تاابر اہیم علیہ السلام اور ان کی ال کو حاصل بیں کیونکہ آپ علیات

الم تثبيه مجموع كى مجوع كے ساتھ

یمال تثبیہ مجموعہ کی مجموعہ کے ساتھ ہے کیونکہ ال ابر اہیم علیہ السلام میں انبیاء میں جوآل محمد علیہ السلام میں انبیاء میں جوآل محمد علیہ میں نہیں جب حضور علیہ اور آپ علیہ کے لئے سید ناابر اہیم اور ان کی آل والا صلاقہ ان گاگیا تو اب آپ علیہ کی ال کے لئے مطلوب صلاقہ میں ہے وہی

اسے حاصل ہے جو ان کی شان و مرتبہ کے لاکت ہے کیونکہ یہ انبیاء کا مرتبہ نمیں پاسکتاب باتی جو کثیر اضافہ انبیاء کے لئے ہے جن میں سیدنا اور اہیم بھی ہیں وہ تمام کا تمام سیدنا محمد رسول اللہ علیات کے لئے ہوگا اس سے آپ علیات کو وہ فضیلت حاصل ہوئی جو کسی دوسر ہے کو حاصل نہیں حافظ این حجر نے فتح الباری میں ذکر کیاالقول البدیع میں اس کی تفصیل ہے جلاء الا فیام میں ذکر کیااور کمایہ پہلے جولبات سے احس ہے حافظ نے فتح الباری میں امام نووی سے نقل کیااحسن جواب امام شافعی والا ہے کہ تشبیہ کا تعلق صرف ال سے ہاں طرح وہ جواب کہ اصل میں تشبیہ ہے یا مجموعہ کی مجموعہ کے ساتھ مجموعہ کے ساتھ مجموعہ کے ساتھ سیدنا محمد کے ساتھ سیدنا محمد سول اللہ علیات اللہ ایم میں سے بعد این تیم سے بلکہ ان کی ال میں سب سے افضل ہیں سیدنا محمد سول اللہ علیات آل اور اہیم میں سے بلکہ ان کی ال میں سب سے افضل ہیں جیسا کہ حضر سول اللہ علیات اللہ اہیم میں سے بلکہ ان کی ال میں سب سے افضل ہیں جیسا کہ حضر سول اللہ علیات اللہ تعالی کے سیدنا دی عباس رضی اللہ عنما سے اللہ تعالی کے اس میں اللہ عنما سے اللہ تعالی کے اس اللہ عامل کے اللہ اللہ عالی طوحہ نے سیدنا این عباس رضی اللہ عنما سے اللہ تعالی کے اس اللہ عبال کے اللہ تعالی کے اس اللہ عبال میں اللہ عبال میں اللہ تعالی کے اس اللہ عبال کے اس اللہ عبال میں اللہ عبال کے اس میں اللہ عبال کے اللہ تعالی کے اس اللہ عبال کے اللہ عبال کی اللہ عنما سے اللہ تعالی کے اس اللہ اللہ عبال کی اللہ عنما سے اللہ تعالی کے اس میں اللہ عبال کی اللہ عبال کی اللہ عبال کی اللہ عنما سے اللہ تعالی کے اس میں اللہ عبال کی اللہ عبال ک

بے شک اللہ نے چن لیاآد م اور نوح اور اہر اہیم کی آل اولاد اور عمر ان کی آل کو مسارے جمال ہے۔ إِنَّ اللَّهُ اصطفى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبرَاهِيمَ وَآلَ عِمرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ إِبرَاهِيمَ وَآلَ عِمرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (سوره آل عمران ٣٣)

کے تحت نقل کیا۔

محمد صلى الله عليه وسلم هو من ال ابراهيم

حضور علیہ خود ال ابر اہیم میں ہے ہیں

جب و گرانبیاء علیم السلام جوان کی اولاد میں سے بیں ان کی آل بیں تورسول اللہ علی قبل میں تورسول اللہ علی ہو گئے اب کماصلیت علی ال ابر اهیم کے الفاظ آپ علی مثامل ہو گئے اور بقیہ انبیاء کو بھی جو سید تاابر اہیم کی ذریت میں سے بیں پھر اللہ تعالی نے ہمیں حضور علی اور آپ علی کی آل پر خصوصاً اور اس کے ساتھ ال ابر اہیم پر عمواً درود شریف پڑھنے کا حکم دیا حالا نکہ آپ علی اللہ اہیم میں بھی شامل ابر اہیم میں بھی شامل

ہیں تواب آپ علیہ کی آل کے لئے ان کے حسب حال صلاۃ ہوگااور جوباتی ہودہ تمام کا تمام آپ علیہ کے لئے ہوگااب تثبیہ اور اے اصل میں رکھنے کا فائدہ بھی واضح ہورہا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ صلاۃ کی طلب ویگر الفاظ ہے اعظم طلب ہے کیو نکہ جب وعا سے مطلوب مثب ہی مثل ہے حالا نکہ آپ علیہ السلام اور دیگر ہے اکثر ہوگااور اس کے ساتھ مثبہ کی طرف سے طنے والے خصوصی حصہ کہ بھی شامل کر لوجوآپ علیہ کے ساتھ مثبہ کی طرف سے ملنے والے خصوصی حصہ کہ بھی شامل کر لوجوآپ علیہ کے ساتھ مثبہ کی طرف سے ملنے والے خصوصی حصہ کہ بھی شامل کر لوجوآپ علیہ کے سواکسی کو حاصل نہ ہوگا اور اس سے مقام محمدی علیہ ہے ہی شامل کر لوجوآپ علیہ کی ساتھ مثبہ کی طرف سے ملنے والے خصوصی حصہ کہ بھی شامل کر لوجوآپ علیہ کے سواکسی کو حاصل نہ ہوگا ایمن اور تمام آل ایر اہیم (جس میں انبیاء بھی ہیں) پر آخرار ہوگیا تو یہ صلاۃ آپ علیہ کی تفصیل پر شاہد اس کے تابع اور اس کے تقاضوں میں اخری نہیا عن امته کی حلیہ و علی اللہ و سلم تسلیما کشیر ا و جز اہ اللہ سے سافضل ماجزی نبیا عن امته )
عنا افضل ماجزی نبیا عن امته )

۵\_مشهبه کار فع مونا ضروری نهیں .

یہ جو کما گیا ہے کہ مشبہ بہ مشبہ سے افضل ہو تا ہے یہ قاعدہ دائی نہیں بلکھ بعض او قات تشبیہ مشل مشبہ سے ہوتی ہے اور مجھی اس کے بغیر جیسا کہ باری تعالی کا ارشاد ہے۔

اَللَٰهُ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالاَرضِ مَقَلُ . الله نور بَآانوں اور زمین کاس کے نور فی مَثل کاری جے ایک طاق نور کی مثال ایس جے ایک طاق

(سوره نور ۳۵)

تواب نور مشکوہ اند تعالی کے نور کے برابر کمال ہوسکتا ہے چو نکہ مشہبہ سامع کے لئے فاہر واضح تھا تواس لئے نور کی مشکوۃ کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی اس طرح درود میں خاہر واضح تھا تواس لئے نور کی مشکوۃ کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی اس طرح درود میں ہے کہ جب جمیع فرقوں کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کی تعظیم معلمہ اور مشھور تھی تو بہتر میں تھاکہ آپ علیقہ اور آپ علیقہ کی آل کے لئے وہ ہی طلب میا جائے جو سید ناابر اہیم اور ان کی آل کے لئے ہے فتح الباری میں کمااس کی تائید صدیث

کے آخری الفاظ فی العالمین کررہے ہیں یعنی جس طرح سید نا ابر اہیم اور آل ابر اہیم پر صلاة عالمین میں معروف ہے۔

ملاة عالمین میں معروف ہے۔ ۲۔ سیدنا خلیل ابر اہیم علیہ السلام کی شخصیص کی حکمت

یمال تثبیہ کے لئے سید نااہر اجیم علیہ السلام کو ہی مخصوص کیول کیا گیا ؟اور باقی انبیاء صلوات اللہ تعالی علیم کا تذکرہ نہیں ہوااس کے بھی متعدد جو لبات ہیں بعض کا تذکرہ کیے دیتے ہیں۔

ا-سلام فرمانے کابدلہ ہے

 اقرنى امتك منى السلام واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانهاقيعان وان غراسها سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر

الم طران نے ولاحول ولا قوۃ الا بالله كااضافہ بھی نقل كياہے۔ توسيد عظيل عليه السلام كا اسسلام كابدله اس درود كذريع عطاكيا كياہے۔ ٢- انہول نے ہمارانام مسلمان ركھا

تخصیص کی بیدوجہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ہمار انام مسلمان رکھا جیسا کہ باری تعالی نے ہمیں بیدا طلاع فرمائی۔

انوں نے تمارانام مسلمان رکھاہے اللي تاول ميل-

هُوَ سَمَّاكُم المُسلِمِينَ مِن قَبل (سورة حج ۲۸)

یہ بھی ار شاد فرمایا

رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسلِمَينِ لَكُ وَمِن ذُرِيَّتنَا أمَّةً مُسلِمَةً لُّكَ

اے رب مارے اور کر ہمیں تیرے حضور گرون رکھنے والا اور ماری اولاد

(سورة البقرة ۱۲۸) من سے ایک امت تیری فرمانبروار۔

اس میں کوئی شبہ نمیں کہ تمام عرب آپ کی اور آپ کے صاحبزادے حضرت اساعیل عليه السلام كى اولاد بين تواس كا يامقام الات كابد له دينے كے لئے تخصيص كردى ارشاد

بارى تعالى ہے۔

تسارےباب ابراہیم کادین

ملة ابيكم ابراهيم (سررة حج ١٨٠) ٣-يه خليل كورجه پري

تخصیص و تثبیه کی وجہ یہ بھی ہوسکت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابر اہیم علیہ

السلام كومقام خلت عطافرمايا بالله تعالى كاارشاد عالى ب-

وَاتَّخَذَاللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً اورالله في ايراجيم كوا يَأكمر اووست مايا

(صورة النساء ١٢٥)

اورسیدنا محدر سول الله علیہ کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اور حبیب دونوں در جے عطافرمائے میں توآپ علیہ اللہ تعالی کے حبیب اعظم اور خلیل اکرم ٹھسرے کیو نکہ وہ مقام خلت جو حضور علی کو عطا ہواوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطاکردہ مقام خلت سے کہیں

ا۔امام ابن ماجہ نے حضرت این عمر رینسی اللہ عنما ہے روایت کیار سول اللہ علیہ نے

الله تعالى نے خلیل مایا جیسا که حضرت ابراتبيم عليه السلام كوخليل منايا ميرااور

ان الله اتخذني خليلا كما اتخذابراهيم خليلا فمنزلي ومنزل حفرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹھکانہ روز قیامت جنت میں آمنے سامنے ہو گا ابراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين والعباس بيننا مومن بين خليك

عبال مارے در میان۔

ا - امام پہتی او یعلی اور ہزار نے حدیث معراج میں منقل کیا اللہ تعالی نے حضور علیہ اسلامی کے حضور علیہ کے سے فرمایا ما گوعر صلی کیا اللہ آپ نے ابر اہیم کو خلیل معایا ہے اور ایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ۔

میں تہیں بھی اپنا خلیل ماتا ہوں۔

انى اتخذتك خليلا

يبقى مي ب فرمايا

میں نے تمہیں اپنامبیب مایے۔

قداتخذتك حبيبا

(شرح المواهب ٢-١٠٣)

الم مسلم نے حضرت الد ہریرہ اور حضرت عذیقہ رضی اللہ عنما سے نقل کیا حضور علیہ نظاعت میں فرمایاروز قیامت لوگ حضرت خلیل ابراہیم علیہ حضور علیہ نے حدیث شفاعت کا عرض کریں مے تووہ فرمائیں مے میں صاحب شفاعت نہیں ہوں۔

میں خلیل ہوں مر دور دور سے یعنی

انما كنت خليلا من وراء وراء

-Cosi=8.

دونوں الفاظ میں ہمز ہبلا توین ہیں دونوں کو اضافت سے مقطوع ہونے کی دجہ سے مخی برضم بھی ہو کتے ہیں۔

امام تسطلانی تکھتے ہیں لفظ دراء کا تکر ارسید تا محمد علیقے کی طرف اشارہ ہے۔
لانه حصلت له الر ویة والسماع کیونکہ آپ علیقے کو دیدارباری تعالی اور
لکلامه تعالی بلاواسطة کلام الی کا ساع بلاواسطہ حاصل ہوا ہے
تو حضور علیقے کا مقام خلت اعلی واجمل ہے جیے کہ اللہ تعالی نے آپ علیقے کو اپنا حبیب
بنایا ہے اور یہ مقام خلت ہے کہیں بلند ہے۔

سنو میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن فخر نہیں روز قیامت حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا گر فخر نہیں سب سے پہلے جنت کادر دازہ میں کھولوں گاگر فخر نہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس میں داخل فرمائے گا اور میرے ساتھ غریب اہل ایمان ہو نگے گر فخر نہیں اور میں بارگاہ خداوندی میں اولین آخرین سے معزز ہوں کر فخر نہیں۔

الا وانا حبيب الله ولافخر وانا حامل لواء الحمديوم القيامة ولافخروانا اول من يحرك بحلق الجنة ولا فخر فيفتح الله فيدخلينيها ومعى فقراء المومنين ولافخروانا اكرم الاولين والاخرين على الله ولا فخر

(سنن دارمی ار۲۲)

٣ ـ تذكره جميل كي خاطر

جب انہوں نے امت محمد یہ متالیقہ کے لئے یہ دعا کرتے ہوئے عمل جمیل کیا تو اُس کے بدلہ مذکر ہمیل کی خاطر ان کی سخصیص کی گئی اللہ تعالی نے ان کی دعا کی خبر

رُبُّنَا وَابِعَثْ فِيهِم رَسُولاً مِّنهُم يَتلُو عَلَيهم آياتِك وَيُعَلِّمُهُم الكِتَابَ والحكمة ويُزكِيهم إنك أنت العزيزُ الحكيم

(سورة البقرة ١٢٩)

اے مارے رب اور مھیج ان میں ایک رسول انسیل میں سے کہ ان پر تیری آیتی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری كتاب اور پخته علم سكھائے اور انسيس خوب ستھر افر مادے بے شک تو ہی ہے غالب حكمت والا

اس لئے ہمارے آقاد مولی علیہ نے فرمایا میں حضرت ایر اہیم علیہ السلام کی دعا ہوں تو اب اس امت کے لئے مناسب میں تھاکہ حضرت فلیل علیہ السلام کا تذکرہ جمیل كر ان كايد تذكره جميل كيول نه جو؟ حالا نكه انسول نيده عاكى تقى - جس كى اطلاع قران نے ان الفاظ میں دی۔

اور میری محی نام وری رکھ مچھلوں میں وَاجْعُلُ لِي لِسَانَ صِدَق فِي الأخوين (سورة الشعراء ١٨٠٠)

لیعنی میرے بعد آنے والوں میں میرے لئے شاحس اور یاد تجیل پیدا فرما اور بیہ حضور علیہ کی ہی امت یام اد ہر بعد میں آنے والی امت ہے اس میں امت محمد یہ علیہ اولاداخل ہوگی کیونکہ آخری امت سمی ہے اور پھر انہوں نے اس کے لئے دعامھی کی تھی اللہ تعالی کاار شاہ مبارک ہے۔

بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقد اروہ تھے جوان کے پیروہوئے اور یہ نی اور ایمان والے اور ایمان

والول كاوالى الله ب

یال تی سے سیدنا محمد علیہ اور الذین امنوا سے امت محمد یہ علیہ مراد ہے۔

اور میری کی نام وری رکھ پچیلوں میں

(سوره آل عمران ۲۸)

حضرت خليل عليه السلام كي دعا

وَاللَّهُ وَلَى المُبُومِنِينَ

إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِابِرَاهِيمَ لَلَّذِينَ

اتَّبَعُوهُ وَهٰذَاالنَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا

وَاجْعُل لِي لِسَانَ صِدق فِي الأخِرينَ

میں اللہ تعالی سے ان اعمال اور پاکیزہ اتوال کی طلب بھی ہے جواس کے ہاں مقبول ہیں اور ان میں اللہ کے مدوں کے لئے خیر و سعادت ہو' تو یمال لسان صدق سے ثناحسن مراد ہے اور بیاسی کے محاس پر مشتمل ہونے سے عبارت ہے کیو کلہ لسان کا استعمال

تین معانی میں ہو تاہے۔ ا۔ ثنا۔ جیسا کہ پہلے گزرا۔ س : ال اللہ کاارشاد گرای ہے۔

۲\_زباں\_اللہ کاارشاد گرای ہے۔

اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں ہھیجاکہ وہ انہیں صاف ہتائے اور اس کی نشانیوں سے ہے آسانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رحماری زبانوں اور گوں کا ختلاف۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولُ الأَبْلِسَانِ قُومِهِ لِيُنِينَ لَهُم (سورة ابراهبم مم) وَمِن آياتِه خَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاختِلاَفُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاختِلاَفُ السَّمَوَاتِ وَالوَانِكُم (سورة روم ۲۲)

تيرے مقام پر فرمایا۔

لِسَانُ الَّذِي يُلجِدُونَ اللهِ أَعجَمِيَ" وَهَذَالِسَانَ" عَرَبي مُبين"

سے خود نفس زباں (جومنہ میں ہے) اللہ تعالى كاار شاد ہے۔

لاَتُحَرِّك بِهِ لِسَانَكَ لِتُعجَلَ بِهِ (سورة القيامة ١٦)

گان ہر سارہے۔ تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو

زباں اس کی جس طرف نبت کرتے

ہیں مجمی ہے اور یہ زبال عرفی روش ہے

حضرت خلیل علیہ السلام نے اللہ تعالی سے لسان صدق کا سوال کر کے شا حسن 'اعمال صالحہ' اقوال مقبولہ اور قربات و طاعات ما تکیں تاکہ ان کی ذات بعد میں آنے والوں کے لئے مقتد ااور اسوہ حسنہ سے لسان صدق کمہ کر لسان کذب سے چاؤکیا کیو نکہ ایسی ثنامیں کوئی حقیقت نہیں بلحہ وہ ند موم ہوتی ہے اللہ تعالی کا ارشاد گرامی اور چاہتے ہیں کہ بے کیئے ان کی تعریف ہوایسوں کو ہر گزیذاب ہے

ويَحسَبُونَ أَن يُحمَدُوا بِمَالَم يَفْعَلُوا فَلاَ تَحسَبْنَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ . العَذَابِ (سورة آل عمران ١٨٨) وورنه جانا\_

اور اس میں کوئی شبہ نہیں جس ذات کو سب سے عظیم السان صدق 'ثنابالحق' رفعت ذكر اور علومقام ومنزلت عطاكيا كياب وه سيدنا محمدر سول الله عليقة بي بين انني كي الله تعالی نے تمام عوالم اور جمانوں میں ثنا فرمائی اسیس کا ذکر تمام مذکور بربلید فرمایا اور آپ علی کو ہر ایک سے بوھ کر شکر کابد لہ عطافر مایااور ارشاد فرمایا۔

ورَفَعنَا لَكَ ذِكرَكَ اور بم نے تمارے لئے تماراذكر بلد

(سوره الم نشرح اس) كرويا-۵\_حضور علی کے بعد سے افضل

حضرت خلیل علیہ السلام کی شخصیص کی ہے وجہ بھی ہوسکتی ہے کہ وہ حضور علیہ کے بعد تمام انبياء عليهم السلام سے افضل بيں بلحدر حيم باپ بيں ابر اجيم كالفظ سرياني ہے اور اس كاعرفى ميس معنى رحيم باب كے بيں اوريہ خليل الرحمٰن بھي بيں جيساكه الله تعالى نے فرمایا ہے اور یہ میخ الا نبیاء مھی ہیں اللہ تعالی نے انہیں امام کانام دیا ہے

فَاتَمِهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ رب ن كِهِ بِاتُول س آزمايا تُواس ف وه بوري كر د كهائين فرمايا مين حميس لو گوں کا پیشواہانے والا ہوں۔

وَإِذَا بِتَلَى اِبِوَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اورجب ابراجيم عليه اللام كواس ك إمامًا (سورة البقرة ١٢٣٠)

ب شك ابراميم عليه السلام ايك امام كقار النيس امت قرار ديتے ہوئے فرمايا۔ إِنَّ اِبرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً

(سورة النحل ، ١٢) اوریال امت کامفوم رہنماکا مل اور معلم خرب النين قانت مهى فرمايار شادبارى تعالى ب\_

قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا (سورة النحل ١٢٠) الله كافرما نبر و اراور سب عجد ا تانت الله تعالیٰ کے اوامر کی اطاعت کرنے اور اس کی اطاعت پر پختگی اختیار کرنے والے کو کما جاتا ہے حنیف سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے غیر سے اعراض کرنےوالے کو کما جاتا ہے اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں کہ امام الائمہ اور ر ہنماکا مل جس ہے اوپر کوئی نہ ہو وہ سید تا محمدر سول اللہ علیہ ہی ہیں جن کی اقتداء میں شب معراج تمام رسولوں اور انبیاء علیم السلام نے نماز اداکی جس طرح آپ علیہ ان ے دنیایں امام بناس طرح آخرت میں بھی ان کے امام ہو تکے جیساکہ اظہار نعمت الهيد كے طور برآب علق في اعلان فرماياروز قيامت

كنت انا امام النبيين وخطيبهم من انبياء كا امام خطيب اور صاحب شفاعت ہونگا مر فخر نمیں۔

وصاحب شفاعتهم غير فخر

(سنن تومذی) سید تالیراہیم علیہ السلام پہلے مخص ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی 'ختنہ کیا اور سفیدبال دیکھے عرض کیا ہے کیا ہے ؟ فرمایا ہے و قار ہے عرض کیایار باس و قاریس اور اضافہ فرما اللہ تعالی نے ان کے بارے میں یہ گواہی تھی دی کہ وہ اللہ تعالی کے تمام اوام كويجالات ارشاد فرمايا

اور ابراہیم علیہ السلام کے جو پورے وَإِبرَاهِيمَ الَّذِي وَفَيْ

(سورة النجم ٣٤) الكام مجالايا\_

خلت کے ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے ان کادل رحن کے لئے خالی ان کی اولاد اس كے لئے قربان ان كى دات وجدن آگ ميں اس كى خاطر جلنے كے لئے تيار اللہ تعالى نے ان کے سب ہےباطل قو توں کے ساتھ مناظرہ کاباب کھولا اور سیح دلائل کے ساتھ انسیں ساکت و خاموش کر دیاللہ تعالی نے اسبات کی خبر ہمیں ان الفاظ میں عطافر مائی۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ إِللَّيلُ رَأَى مُو حَبًّا في رب ان يررات كا الدحر أآيا أيك (صورة الانعام ٤٠) تاراد يكما

SLC

اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابر اہیم علیہ السلام کواس کی قوم پر عطافر مائی ہم جسمانیں درجہ ایران کی سے وَتِلكَ حُجَّنُنَا اتَينَا هَا اِبرَاهِيم عَلَى قُومِهِ نَرفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنَ انِّشْاَءِ

(سورة الانعام '٨٣) جي عايل در جول بلند كريل

یعنی علم ججت میں ہم نے انہیں بلندی و غلبہ عطا فرمایا۔ انہوں نے ہی کعبہ معظمہ کو تعمیر کیااور اللہ تعالی نے انہیں ہی فرمایا کہ تم لوگوں کو جج کی وعوت دو مصرت کے مناقب و فضائل کا احاطہ ممکن نہیں تو ایسے خلیل اور جلیل القدر سر دار کے لئے کی مناسب تفاکہ حضور پر در دو شریف کے وقت انہیں بھی شامل کیا جائے۔

٢. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنامحمد كامفهوم

لفظ برکت کے مشتقات کی ولالت دو امور پر ہوتی ہے ا۔ جُوت و دوام ارزیادتی اور نمو صحاح میں ہے قلد بوك ائے كما جاتا ہے جو شی ثابت اور قائم ہو ابو كه حوض كو كتے ہیں كيو نكداس ميں پائى كھڑ اہو تاہے كما جاتا ہے اس ميں بركت ہے ليمن نمواور زيادتی ہے تبريك بركت كے لئے دعاكر ناكما جاتا ہے باركہ اللہ تعالى ارشاد بارى تعالى ہے۔

کہ برکت دیا گیادہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے بیعن موسی اور جو اس کے آس پاس میں ایعنی فرشتے۔ إِنْ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَولَهَا (سورة النمل '٨)

اور ہم نے برکت آتاری اس پر اور اسحاق پر۔ کماجاتا ہے بار ک علیہ اس سلسلہ میں فرمان باری تعالی ہے۔ وَبَار کَنَا عَلَیهِ وَعَلَی اِسحَاقَ (سورة السفات ۱۱۳)

كاچاتا إدارك الله تعالى له صديث يس آيا -

یااللہ مجھے ہدایت جس کی تو ہدایت دیتا ہے مجھے عافيت عطافرما جس مِن عافيت ديتائ مجمع پيمر وے اس طرف جس طرف تو چیرتا ب اور الي عطاكر ده من يركت عطافر ما

ٱللُّهُمُّ اهدِنِي فِيمَن هَدَيتَ وَعَافِني فِيمَن عَافَيتَ وَتُولُنِي فِيمَن تَولَيتَ وبارك لي فيما أعطيت

مباركه اے كماجاتا ہے جس ميں الله تعالى نے بركت ركھى موالله تعالى نے حضرت

عیسی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ وجَعَلني مُباَرِكًا أينما كُنبُ اور اس نے بچے مبارك كيا مي كي

(سورة مريم اسم) جول-

اور تبارك الله رب العالمين كامفهوم يه بالله تعالى الى كثرت صفات ممالات اور ان كى بقاميس سب سے بلعد ہے اپنى مخلو قات ير احسان و خيرات اور عظيم انعامات كى فیامنی اور دوام کے لحاظ سے بھی عظیم ہے۔اس کا یہ وصف کامل ممالات ذات کی کشت اور محلو قات پر خیرات کی صفات افعالیہ کی کشت پر شاھدے توبر کت تمام کی تمام الله تغال كى طرف سے موتى ہے جيساك صديب كے دن آپ علي كى مبارك انگلوں سے جب پانی کے چشے بہد نکلے تو فرمایا مبارک یانی حاصل کر تو۔

والبركة من الله تعالى (البحارى) اوربركت الله تعالى كل طرف عهم

الركت كسى بھى شي ميں كثرت كے ساتھ خير الى كا ثبوت ہے اللہ تعالى كا فرمان ہے۔

اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کمین

وجَعَلني مُبَارِكًا أينَمَا كُنتُ

(سوره مريم ۳۱ ) جول-

ليني مين خيرات الهيه كامركز مول-الله تعالى كامبارك فرمان ہے۔

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيلَةِ مُبَارِكَةِ

بے شک ہم نے اے برکت والی رات

(سوره دخان ۳۰)

مين اتارا\_

کیونکہ اس میں بعد ول پر خیر الی کی کشرت ہوتی ہے ایک مقام پر فرمایا۔

اور ہم نے آسان سے برکت والایانی اتارا

وَنَزُّلْنَا مِنَ السَّمآءِ مَاءَ مُبَارِكًا

(سوره ق ۹۰)

یعنی اس میں کثیر نفع اور خیرہے بھر اس کی تفصیل بیان فرمائی۔

تواس سے باغ اگائے اور اناج کو کا نا جاتا ہے اور تھجور کے لیے در ذیت جن کا پکا گاہما ہندوں کی روزی کے لئے اور ہم فَانِيَنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبُّ الحَصِيدُ النَّحَلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلع " نَصِيد" رِزقًا لِلعِبَادَوَ احيينا به بلدة مِيتَا

ناس عرده شرجایا۔

(سوره ق ۱۰۹٬۱۱)

زمین پر جویر کات اللہ تعالی نے فرمائی ہیں ان کا تذکرہ یوں فرمایا\_

اور اس میں اس کے اوپر سے لکر ڈالے (بھاری یو جھ رکھے) اور اس میں وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا

(سوره حم السجده ۱۰ ) برکت رکی۔

ای برکت کا منظریہ ہے کہ زیمن میں ایک دانہ ممنی گناد انوں کا سب بن جاتا ہے ایک محظی لگائی جاتی ہے تواللہ تعالی اس پر جس قدر چاہتا ہے پھل اگادیتا ہے اگر برکت المی نہ جو توایک داندایک ہی دانہ ہے اس طرح کھٹی بھی فتیاد ک اللہ رب العالمین.

سب سے زیادہ مبارک ہستی

جنستی کوسب سے زیادہ برکات سے نوازا گیااور انہیں مبارک و مقدس ہایا گیادہ سیدنا محمد سول اللہ علیہ ہیں ہیں وہ ستی ہے جس کی ذات ' ذرات' قلب انور' سمع ولهر مبارک' عقل اور تمام حواس اور اکات میں برکت عطا فرمائی 'اس طرح ان پر بھی برکت فرمائی اور جو آپ علیہ کے تمام عوالم سے بڑھ کر علم کامل ہدایت' عمل اور خیر عام عطافرمایا سمیں ایسی برکت دی کہ اس سے بڑھ کر عام برکت کمال اور اس سے بڑھ کر کمال ؟

## ذات اقدس كى بركات

آپ علی کی دات صفات کا یہ عالم ہے کہ اس سے برکات و خیرات کا فیضان مو تاہے مثلا جس پانی یا کھانے کو آپ علی کا دست مبارک لگ گیااس میں برکت الہیہ شامل و سر ایت کر گئی جس طعام یاپانی میں آپ علی نے نے لعاب و دھن ڈال دیااس میں برکت ہی رکت ہی رکت ہی رکت ہی رکت ہی رکت کی دھیہ کو آپ علی نے مس فرما دیااس میں برکت شفااور تروتازگی پیدا ہو گئی جو کیڑ آآپ علی نے جسم اقدس کے ساتھ مس ہو گیاوہ سرا سربرکت بن گیا۔

## صحابه كابركات حاصل كرنا

صحابہ آپ علی کے وضو سے بچ ہوئے پانی ناک مبارک کاب و صن اور آپ علی میں کہ اس کے کیر ول سے تیم کرتے میں نمایت ہی جدو جمد محنت کرتے سے ہم نے اپنی کتاب حول شاکلہ الحمیدہ میں اس پر وللائل ذکر کئے ہیں۔ جن میں پیاسے کے لئے سیرانی اور یسار کے لئے شفا ہے۔

و یکھنے اور سننے میں برکت

الله تعالى نے آپ علی کے سنے اور دیکھنے میں ایس برکت عطا فرمائی کہ آپ علیہ نے فرمایا۔

میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ إِنِّى أَرَىٰ مَالاً تَرُونَ وَأَسْمَعُ مَالاً تَسَمَعُ وَالْسَمَعُ وَالْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

خلق میں برکت

الله تعالى نے آپ علی کے اخلاق میں برکت دی توآپ علی مل مام لوگوں سے عظیم قرار پائے۔ اوگوں سے عظیم قرار پائے۔ قلب انور میں برکت

الله تعالى نے آپ علی کے قلب انور میں برکت دی تواے قرآن کے

نزول مع الفاظ معانی مفاہیم و تفصیلات اس کی روح و منشا اس کے انوار واسر ارک ساتھ حاصل کرنے کی قوت دے دی ایسی کشادگی کماں ہے؟ اللہ جارک و تعالی نے اس طرف اشار و فرمایا۔

نَوْلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ التَّامِينُ عَلَى قَلْبِكَ التَّامِينَ لِي كَرَارًا تَمارِ عِلَى (سورة الشعراء ٩٣-١٩٣) ولير

لین آپ مالی کے قلب انور کو تمام دلوں سے خاص فرمالیا۔

قوت جسمائی میں برکت

الله تعالى نے آپ علی کے قوت جسمانی میں ایسی برکت دی کہ کسی میں آپ علی کے مقال کے مقال کے مقال کے مقال کے مقال مقابلہ کی طاقت نہیں کی وجہ ہے سب سے بڑے پہلوان کو آپ علی کے محال و بھا کے اللہ ماری کتاب "الشمائل المحمدید"کی طرف ضرور رجوع سیجے میں بر ایس اور علم میں بر کت

الله تعالیٰ نے آپ علیہ کی ہدایات اور علم میں یہ برکت فرمائی کہ آپ علیہ کی ہدایات اور علم میں یہ برکت فرمائی کہ آپ علیہ کی ہدایت تمام مخلوق کو شامل و تا فع تصری الله تعالی کاار شاد گر ای ہے۔

إِنَّمَا أَنتَ مُنفِر " وَلِكُلِّ قُومٍ هَادٍ مَ مَ تَوْدُر سَالَ والله واور برقوم ك

(سورة الرعد \_ ) بادى \_

اس کا مفہوم این مر دویہ نے حضرت این عباس سے اور این جریر نے حضرت عکر مداور ابداللہ اور است کے حضرت عکر مداور ابداللہ کی سے یہ نقل کیا۔

ان المنذر والهادى هو الرسول منذر وبادى ب مراد الله تعالى ك صلى الله عليه وسلم رسول بين ـ

اور اس پر دلیل میہ ہے کہ ھاد کا عطف منذر پر ہے اور لکل قوم کا تعلق اس ہے ہے تو آپ علی اس ہے ہے تو آپ علی اس ہے ہے تو آپ علی اور آپ کی ہدایت تمام اسم کے لئے ہے کیو نکہ اللہ تعالی نے آپ علی اور آپ کی ہدایت کو جمع فرمادیا ہے اللہ تعالی نے انبیاء اور ان کی تعلیمات و در جات کاذکر کرنے کے بعد فرمایا۔

اُولْنِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ يه بِي جَن كو الله في بدايت كى توتم اقتده (سوره الانعام ، ۹) انسيس كى راه چلو-الله تعالى في هم اقتده (ان كى اتباع كره) شيس فرمايا كيونكم آب عليه كوكس بهى پهلے

الله تعالى نے فیصم افتدہ (ان لی اتباع کرو) میں قرمایا کیونکہ آپ علی کو سی بھی پہلے نہی کی اتباع کا عظم شمیں بلکہ فرمایا فیصدا ہم اقتدہ (ان کو طنے والی ہدایات کی اتباع کرو) اور بلاشیہ انہیں طنے والی ہدایت الله تعالى ہی کی طرف ہے تھی تو الله تعالی نے آپ علیقی کی اللہ سے متابات کی تعلیم دی توآپ علیقی کی اسلام کر ایت کو جمع فرماتے ہوئے تمام کی تعلیم دی توآپ علیقی کی تعلیم وہدایت ہر قوم کی اصلاح کرنے والی' قابل عمل اور ہدایت کو منزل تک پہنچانے دائی مدالی میں مدالی میں مدالی مدالی

وہ ذات بلند وبرتر رب ان المين ہے جس نے امام النبين علي كى تعليم و رہنمائى ميں ركت عطافرمائى۔

جب پانی کابر کت ہے

جب آسان سے نازل ہونے والے پانی میں یہ برکت ہے کہ اس سے زمین زندہ ہو جاتی ہے گھاس 'مبزہ کھیتیاں 'ور خت اور ان پر پھل اور خوشے ترو تازہ لبلملانے سی جیساکہ فرمان باری تعالی ہے۔

وَنَوْلُنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاء مُّبَارَكُمُا فَأَنبَتنَا بِهِ اور بَم فَآسان عبر كت والا إلى اتارا جَنَّاتٍ وَحَّبُ الحصيد

ر سوره ق'۹) ہے۔

اور مذكور هبات كامر كوئى باليقين مشاهده كرتاب اور واضح رمنا چائد

کہ اللہ تعالی نے جو برکت تعلیمات محمد یہ علیہ میں عطافر مائی وہ اس سے کہیں زیادہ عام و شامل ہے اور اس کا اثر دلوں کی زمین پر اس سے اعظم اور اہم فان البركة الالهية في الهدى المحمدي هي اشمل واعم واثرها في ارض القلوب اعظم واهم حضور سرور عالم علی این فرمایا جو بدایات و تعلیمات دے کر اللہ تعالی نے مجھے بھیا ہے ان کی مثال بارش کی ہے چھ زمین کے حصہ پر جب دہ ہوتی ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے اور دہ پان کو قبول کرتا ہے وہاں گھاس اور بہتر سبزہ آگتا ہے کچھ حصہ میں گڑے (تالاب) ہوتے ہیں جو پانی کو روک لیتے ہیں اور اللہ تعالی ان ہے لوگوں کو نفع دیتا ہے ان ہے لوگ پیتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں بلعہ کھیتوں کو بھی سیر اب کرتے ہیں کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو چیش میدان ہوتا ہے نہ وہ پانی روکتا ہے اور نہ وہاں سبزہ آگتا ہے یہ مثال ہوتی جو تاہے کہ قبول می ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالی کی طرف سے لائی ہوئی میری تعلیمات کو قبول می شیس کیا۔

توآسانی مبارک پانی سے اجسام 'زمین اور سبز در خت زندہ ہوتے ہیں کین دہ بارش وغیث اور عوث جو تم ہیں کیکن دہ بارش وغیث اور غوث جو تمام کی تمام اللہ تعالی نے مبارک ہدایت محمد کی علی ہیں رکھی ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے دلوں کی زمین کو زندہ فرما تا ہے اور اس میں ایمان کا در خت لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ہیوٹا ہے جس پر ایمان کی شاختیں لگتی ہیں اور اعمال صالحہ اور اقوال طیبہ کے کھل لہلہلاتے ہیں۔

تين الم امور

یماں تین اہم امور ہیں۔ا۔ایمانی در خت کی اصل۔۲۔اس کی شاخیس سےاس کے ثمرات 'اللہ تعالی نےان تمام کی طرف اس مثال میں اشارہ فرمایا ہے ارشاد باری تعالی ہے۔

> اَلَم تُركَيفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيّهَ لَا كَشَجَرَةٍ طُيّبَةٍ اَصلُهَا ثَابِت' وَقُرَعُهَا فِي السَّمَآءِ تُنوتِي أَكُلَهَا كُلُّ حِينٍ بِإِذِنِ رَبِهَا وَيَضِرِبُ اللّهُ

الأمثال لِلنَّاسِ لَعَلَّهُم يَتَذَكَّرُونَ (سورة ابراهيم ٢٥٥-٢٥)

کیا تم نے نہ دیکھا اللہ کے کیسی مثال میان فرمائی پاکیزہ بات کی جیسے پاکیزہ در خت کی جیسے پاکیزہ در خت کی اور شاخیس آسان میں ہیں۔ ہر وقت کھل دیتا ہے اور اللہ تعالی لوگوں کے لئے مثال میان فرما تاہے کہ لوگوں کے لئے مثال میان فرما تاہے کہ

کمیں وہ سمجھیں۔

آپ علی کا فرمان ہے ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں افضل ترین لاالہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ علی ہے اور سب سے کم رائے سے تکلیف کودور کرنا ہے اور فرمایا حیاا میمان کا شعبہ ہے۔

کا شعبہ ہے۔

تمام محلوقات پر سیدالسادات علیہ کے فیضان برکات فیر ات اور سعادات کا اعاطہ سوائے آسانوں اور زمین کے رب کے کوئی نہیں کر سکتا۔

ے\_فی العالمین کامفہوم

بعض روایات کے مطابق ورود ابر امیمی میں فی العالمین کالفظ ہی ہے حافظ سخادی نے فرمایا ان الفاظ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ سید تا بر اہیم علیہ السلام پر صلاق و برکت اور ان کی تعظیم و شرف عالمین میں مضور ہے تو حضور علیت کے لئے اس صلاق و برکت کی طلب ہے جوان کے لئے مخلوق میں معروف ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ برکت کی طلب ہے جوان کے لئے مخلوق میں معروف ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ و توسین سکام میں اسکی تعریف باتی علیہ فی الاخورین سکام می سکام میں اسکی تعریف باتی علی ابر اہیم پر۔

(سوره الصفات ۹-۱۰۸)

وانا اكرم الأولين والاخوين على من التي رب ك بال تمام اولين و ربى و لا فخو

آپ علی کے آواز کو شرت دی آپ علی کی مدح و ثنا کے جھنڈے بلعہ فرمائے اور وہ حمد کالوااور مجد کا جھنڈ آپ علی کے ہاتھ دیا جس کے تحت تمام انبیاء علیہ السلام ہو نگے۔حضور علی نے فرمایا۔

آدم فمن دونه تحت لوائی ولا حفرت آدم اور تمام انسانیت میرے فخو جھنڈے کے نیچ ہوگی مر فخر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ علیفہ کے شبعین میں اور آپ علیفہ کے جھنڈے کے نیچ داخل اور آپ علیفہ کے ساتھیوں میں شامل فرمادے۔

"لفظ عالمون كي شحقيق

عالمون ملحق بالجمع ہے۔ اس کا مفرو عالم ہے (جس کے ذریعے کمنی کو جاتا چائے) جیسے خاتم 'جس سے مہر لگائی جائے 'طابع' جس سے طبع کی جائے 'عالم کی وجہ تشمید ہیہ ہے کہ بید اپنے خالق کا علم آتا ہے عالمون تمام اقسام مخلو قات کو شامل ہے مشلا عالم ملک 'عالم ملکوت' عالم جروت' عالم ملک 'عالم انس' عالم جن 'عالم ارواح' عالم اشباح' عالم خلق 'عالم امرادر وہ تمام عوالم جنسی اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے۔

وَمَا يَعلَمُ جُنُودَ رَبُّكَ إِلاَّهُو اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

(سورہ مدشر 'اس) کے سواکوئی شیں جانا۔

عوالم پر تفصیل عث کے لئے ہاری کتاب "هدی القرآن الکویم الی معوفة العوالم والفکر فی الاکوان" کامطالعہ کیجئے۔

بعض عرفاء محققین کی رائے

بعض اہل معرفت محققین کی رائے یہ ہوہ عوالم جن کا تعلق عرش کر بم کے ساتھ ہے انہیں سوائے اللہ تعالی کے کوئی نہیں جانتاہ ہاں ایک ہزار ایسے قندیل ' ہرش کے ساتھ معلق ہیں کہ تمام آسان 'زمین' جنت اور دوز خ ان میں سے ایک قندیل میں جیں اور ان کے علاوہ قنادیل میں جو کچھ ہے اسے رب العالمین سجانہ و تعالی ہی جائے ہیں یہ معاملہ صرف عالم عرش کا ہے باتی عوالم کاعلم بھی رب العالمین سجانہ کو ہی ہے۔ مدہ ہی رائے یہ ہے کہ عرش کے ساتھ معلق ان قنادیل کے بارے میں سی عاقل کو تشکیک نہیں ہونی جائے کیونکہ امام اوداؤد اور امام احمد نے حدیث شداء احد میں نقل کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فراما۔

ان کی ارواح سایہ عرش میں سونے کے معلق قناديل مين محسر تين بين-

ان ارواحهم تاؤى الى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش

لظ عالم اپنے خالق پر علامت اور وال ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیم کاعلم ہوتا ہے اس کاعلم ہر شی کو محیط اور اس کی حکمت ہر شی پر غالب ہے اللہ تعالی کا ارشاد گرامی

اللہ ہے جس نے سات آ -ان منائے اور اسی کی برابر زمینی علم ان کے ور میان ارتا ہے۔ تاکہ تم جان لو کہ الله سب کھے کر سکتا ہے اللہ کاعلم ہر چر

ٱللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبِعَ سَمْوَاتٍ وَّمِنَ ٱلأرض مِثلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأ بينهن لِتَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلَّ شَى قَلِير وَأَنَّ اللَّهِ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَنِي عِلْمًا

-c bs of

(سوره الطلاق ۲۱)

اس آیت مبارکہ میں اللہ سجانہ نے ہمیں خروی ہے کہ اس نے عالم ساوی 'زمین اور الن کے در میان ہر شی کو پیدافرمایا ہے تاکہ ہر شی پراس کی قدرت اور ہر شی کے ساتھ اس ك علم محيط كو جانا جاسك عوالم أكمينه كي طرح بين ان مين الله تعالى كے صفات ظاہرو روش ہوتے ہیں ان کے ذریعے اس کے حس صنعت گری اور حس تخلیق کا مشاہرہ کیا

جاسكتاب الله تعالى كافرمان --

یہ کام ہے اللہ کا جس نے عکمت ہے - 12, 1. Ut.

صنع الله الذي اتقن كل شئى (سوره لقمن ۱۱۱)

ايك اور مقام پر فرمايا-

هذا حلق الله بيالله كامايا مواي-

جن اشیاء کاتم مشاہدہ کر رہے ہویہ تمام الله تعالی تخلیق میں تو پھرتم اس ے خالق حق ہونے کو مان کر لا اله الا الله كول شين كتے ؟ كو تك يد شادت اور صدق کے زیادہ لائق ہیں کیونکہ یہ ان گنت شواہد اور بے صد مشاہدے ہیں اس میں عدد طویل ہے جواپی جگہ پر انشاء اللہ تعالی آئے گی۔ حد طویل ہے جواپی جگہ پر انشاء اللہ تعالی آئے گی۔ ۸۔ حمید مجید پر اخترام

دروداراتي كاا تقام حميد مجيد پر موتا باس عد مي دو چزي بي ا۔ان کامفہوم اور ان دونوں میں فرق۔ ۲۔ان پر درووابر امیمی کے اختام کی مناسب مافظ سخادی کتے ہیں حمید' حمدے فعیل کے وزن پر بمعنی محمور ہے بلحہ حمید میں مبالغہ ہے وہ ذات اقدی جس میں صفات حمر اکمل در جدیر ہوں بھن نے کمایہ بمعنی حامدے جو اپنے بعدول کے افعال پر حمد فرمائے 'مجید'مجد بمعنی اكرام ے مشتق ے حميد بھعنى محود سے مبالغہ ہے، حميد وہ ذات ہے جس ميں مفات کا تقاضا کر رہا ہو اس کے محمود ہونے کا تقاضا کر رہا ہواگر چہ اس کی حمد غیر نہ کرے تووہ فی ذاتہ حمیدہ اور اس لا نُق ہے کہ غیر اس کی حمد کرے 'محمود جس کے ساتھ حامدین کی حمر کا تعلق ہو تواللہ تعالی حمر کرنے والی مخلوق ہے پہلے ہی ازلىلىدى اور دائى حميد ومحمود ہے كيونكه وہ جميع كمالات اور محامد مقد سه سے متصف ہے اور وہ تمام اسباب حمد کو جامع ہے جو حمد کی مقتنی ہیں وہ ہی حمد کے اہل اور حق رکھتا ہے کہ اس کی کمال ذات و صفات مخلوق پر احسانات و انعامات پر حمر کی جائے ہی بات اللہ رب العالمين نے اس ميں واضح فرمائي ب الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مفهوم يرب كرالله تعالى جميع كمالات مطلقه ب متعف ہے اور اس کی حمد کی جائے کیونکہ رب العالمین 'ان کا خالق رازق اور مرفی ہے ان پر ر حمٰن رحیم ہے روز قیامت کا مالک ہے جس میں انہیں بدلہ دے گا اور ان کا محاسبہ فرمائے گااللہ تعالی کا مبارک فرمان ہے۔

تاكدير افى كرنے والوں كوان كے كئے كا بدلہ وے اور نیکی کرنے والوں کو نمايت المحاصله عطافرمائے۔

لِيَجزى الَّذِينَ آسَاوًا بِمَاعَمِلُوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسني (سورة النجم ٢١١)

یہ بھی اخمال ہے کہ حمید بمعنی حامد ہو کیونکہ وہ بمیشہ ازل سے اپنی ذات کی حمد و ثنافرما ر باہے الحمد للدرب العالمين حضور عليہ كافرمان ہے۔

تیری ذاتیاک ہے میں تیری وہ ثانسیں کر ک جوتونے اپن دات الدس کی فرمائی ہے سُبحَانَكَ لِأَحصى ثُنَاءً عَلَيكَ آثنيت كما أثنيت على نفسيك

اوراے یہ حق ہے کیونکہ اس کا کمال ذاتی ہے اس میں کسی غیر کاد خل نسیں رہا اللہ تعالی کے علاوہ کوئی 'تو وہ خود اپنی تعریف و ثنا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا کمال ذاتی نہیں بلعہ اس پر لازم ہے کہ وہ اس ذات اقد س کی حمر کرے جس نے اے کمال سے نواز اہے اللہ تعالی اینے بعدوں کی بھی حمد فرماتا ہے جب وہ احسان اصلاح اور اخلاص کے سرایا جوں الله تعالى اليے لوگوں كى حمر عاور جزاعطافرماتا ہے ارشادبارى تعالى ہے۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُم إِن شَكَرتُم اورالله حميس عذاب دے كركياكرے كا وآمنتُم وكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ اور الله ہے . صله دين والااور جانن والا\_

(سوره النساء ٤ ١١٢)

اہل جنت کے لئے ارشاد فر مایا۔ إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُم جَزَّآءٌ وَّكَانَ معيكم مشكورًا (سورة الدهر ٢٢٠) ا ينهدول كى تعريف كرتے ہوئے فرمايا۔ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السُّرآءِ وَالضُّوَّآءِ وَالْكَاظِمَينَ الْغَيظُ وَالْعَافِينَ عَن النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلمُحسِنِينَ (سوروآل عران سم ۱۱)

ان سے فرمایا جائے گاب تسار اصلہ ہے اور تمهاری محنت ٹھکانے گی۔

وہ جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رج میں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک اللہ کے محبوب ہیں۔

مجيد؟ مجد سے مشتق ہے جو صفات عظمت و جلال اور شرف پر وال ہے فعیل بمعنی فاعل ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ والقرآن المجید

قرآن کو تمام کتب پر مجد عشر ف اور فضل عاصل ہے اور یہ بمعنی مفعول میں ہوساتا ہے وہ ملاء اعلی اور اونی میں مجدے جیسا کہ اللہ تعالی منے و مقدس ہے حدیث میں ہے كه جب بده كتاب مالك يوم الدين توالله تعالى فرماتا بمد عن ميرى بدركى - مان کی ہے۔

متعدد آیات میں اللہ تعالی کی حمید مجید دونوں صفات اسمی ذکر موئی ہیں

ایک مقام پر فرمایا۔

الله كار حمت اوراس كاير كتيس تم يراس گر والوبے شک وہی ہے سب خوروں والاعزت والا

رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُم أَهُلَّ البيت إنَّهُ حَمِيد" مُجيد"

(سوره هود ۲۳)

سب خومیال الله کوجو مالک تمام جمان والول كابهت مربان رحت والاروزجزا دوسرے مقام پر فرمایا

للحَمدُللهِ رَبِّ العَالَمِينَ الرَّحمٰنِ الرَّحيم مَالِكِ يَوم الدِّين

(سوره الفاتحه اـ ۲ ـ ۳) كالل

المام مسلم نے حضرت او ہر رہور منی اللہ عندے نقل کیا کہ رسول اللہ علی اللہ نے فرمایا اللہ تعالی کا فرمان ہے میں نے اسے اور بدے کے در میان نماز کو تقسیم کر دیا ہے جب بعدہ کتا ہے الحمد مللہ رب العالمین تواللہ تعالی فرما تا ہے بعدے نے میری حمہ کی ہے جب بعدہ الرحمٰن الرحیم کتا ہے تواللہ تعالی فرماتا ہے بعدے نے میری ثناکی جب مده كتام مالك يوم الدين الله تعالى فرماتام مير عدع نے ميرى حمد وبرركى انہوں نے حفرت کو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے میان کیار سول اللہ علیہ جب
رکوع سے سراقد س انماتے تو پڑھتے یا اللہ ہمارے پالنمار تیری حمرآ سانوں اور زمین کے
برابر اور اہل ثاء مجدکی ثا کے برابر ہم تیرے بعدے ہیں اے اللہ جو تو عطاکرے اس کو
روک کوئی نہیں سکتا اور جے تو روک دے اے کوئی عطا نہیں کر سکتا کوئی صاحب جد
کوئی نفع نہیں دے سکتا۔

ان صفات براختام کی حکمت

حضور علی کے برورود شریف اللہ تعالی کی ثناء 'آپ علی کی تحریم رفعت و کر آپ علی کی تحریم رفعت و کر آپ علی کی محبر پر بھی مشمل ہوا کیو نکہ ورود شریف پڑھنے والااللہ تعالی ہے دعاکر تا ہے کہ وہ آپ علی کی حمدو مجد میں اضافہ فرمائے کیونکہ اللہ تعالی کی اپنے نبی پر صلاۃ آپ علی کی محدو مجد پر بھی مشمل ہے درود شریف کے آخر میں ان دونوں اساء مبارکہ کاذکر نمایت ہی مناسب مشمل ہے درود شریف کے آخر میں ان دونوں اساء مبارکہ کاذکر نمایت ہی مناسب ہے کیونکہ آواب دعامیں ہے جو میاکہ امام این جر اور دیگر محد شین نے فرمایا کہ اس کا اختیام دعا کے مناسب اساء باری تعالی کے ساتھ کیا جائے کیونکہ اس میں ایسا توسل ہے جو مبلدی قبولیت کا سبب اور حصول مطلوب کے لئے نیک فال ہے اللہ تعالی نے اپنے خلیل اور ان کے بیٹے اس علی علیمالسلام کی دعا کے بارے میں فرمایا۔

رَبَّنَاوَاجِعَلْنَا مُسلِمَينِ لَكَ وَمِن ذُرِيَتِنَا أُمةً مُسلِمَة لَكَ وَارِنَا مُنَاسِكَنَا وَتُب عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

(سورة البقره ١٢٨)

اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا اور ہماری اولاد میں ہے ایک امت تیری فرمانبر وار اور ہمیں ہماری عبادت کے فائدے ہتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما ہے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مربان۔

وعاکا اختام مناسب صفات پر فرمایا الله تعالی نے حضرت سلیمان علیه السلام کی دعاکے بارے میں فرمایا۔

اے میرے رب مجھے طش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطاکر کہ میرے بعد کی کو لا کق نہ ہول بے شک تو ہی ہوا رَبِّ اغفِرلِی وَهَبَ لِی مُلکًا لأَینبَغی لأِحَدِ مِّن بَعدِی اِنَّكَ اَنتَ الوَهَابُ (سوره ص ۳۵)

دين والا\_

رسالت ماب عليه مجلس مين سود فعديد دعاكرت

میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر کرم فرمابلاشیہ توباربار توبہ قبول کرنے والااور مخشے والاہے۔ رَبِّ اغفِرلِي وَتُب عَلْى اِنَّكَ اَنتَ التَّوَّابُ الغَفُورُ

سيد ناصديق اكبرر منى الله عنه كور سول الله عليه في في مازيس بيدها تعليم دى

-5

یااللہ میں نے اپنے آپ پر بواے ظلم کیئے میں اور تیرے سواگنا:وں کو کوئی معاف فرمانے والا نہیں میری معفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما بلاشیہ تو ہی معاف فرمانے والالوررحم فرمانے والا ہے اللهُمُّ إِنِّى ظُلَمتُ نَفْسِى ظُلمًا كَثِيرًا وَلاَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّانتَ فَاغْفِرلِى مَغْفِرَةً مِّن عِندِكَ وَارحَمنِى إِنَّكَ اَنتَ الغَفُورُ الرَّحِيمِ

چونکہ درود شریف سے مطلوب حضور علیہ کی حمد و مجد بھی تو اس کا اختام بھی ان مناسب صفات پر کیا اور یہ بھی سامنے رہے کہ جب درود شریف کے ذریعے حضور علیہ کے کمد و مجد کو بھی متازم ہے حضور علیہ کے کمد و مجد کی دعا کی تویہ بات اللہ تعالی کی حمد و مجد کو بھی متازم ہے کیونکہ اس نے آپ علیہ کو مبعوث فرمایا تویہ دعار سول اللہ علیہ کے لئے طلب حمد و مجد پر مشمل ہونے کے ساتھ اللہ تعالی کے لئے حمد و مجد کے جوت کی خر بھی ہے۔

قعده میں سلام کی صلاة پر تقدیم کی حکمت

الله تعالى كے احكام من تدركر نے والے الل ايمان پراس معاملہ من اشكال موجاتا ہے كہ نماز كے قعدہ من حضور علي پر سلام كوصلاة پر مقدم كول كيا كيونكه سلام تشهد من آتا ہے اور صلاة تشهد كے بعد ہے اور يمى سلام كى تقد يم ہے حالا نكہ تحم بارى تعالى "يا يها الله ين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" من صلاة كا تحم بيل اور سلام كابعد من ہے۔

حضور عليسة كامبارك معمول

إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَّةَ مِن شَعَايُو اللَّهِ

حالاتکہ حضور علیہ کا مبارک معمول میں تھا کہ جس ٹی کو اللہ تعالی نے مقدم فرمایا اے آپ علیہ ہی مقدم فرماتے اور جس سے اللہ تعالی نے ابتداء فرمائی مقدم فرماتے اور جس سے اللہ تعالی نے ابتداء فرمائے موقی اس سے آپ علیہ بھی ابتداء فرماتے صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عند سے ہرسول اللہ علیہ جب طواف سے فارغ ہوئے تو ججر اسود کے پاس آئے اس کو سلام فرمایا پھریاب صفاسے یہ پڑھتے ہوئے لکا۔

بے شک صفااور مروۃ اللہ کے نشانوں -- میں

(سوره البقرة ۱۵۸٬ عیل-

میں اس سے اہتد اکروں گا جس سے اللہ تعالی نے اہد افر مائی

ابداً بمابداً الله به

چر فرمایا

نسائی کی روایت میں ہے محابہ اس سے ابتد اکر وجس سے اللہ تعالی نے ابتد افر مائی ہے آپ علیقہ وضواعضاء کواس تر تیب پر دھوتے جے قرآن نے بیان کیا۔

اے ایمان والوجب نماز کو کھڑ ہے ،وتا چا،و تواپنامند و حوواور کہندوں تک ہاتھ اور سرول کا مسح کرو اور گھٹنوں تک

ياايهاالذين امنوا اذاقمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا بروزسكم وارجلكم الى الكعبين

(سوره الماند۲)

نوآخر کیا حکمت ہے کہ سلام کو قعدہ میں صلاق پر مقدم کر دیاس کی متعدد حکمتیں میان ہوئی ہیں۔

ا۔ اس میں عظیم حکمت ہے وہ یہ کہ نماز عبودیت قلب کے ساتھ تمام جوارح اعضاء اور مدارک کی عبودیت اور عبادت بر مشمل ہے اور ہر عضو کا عبادت اور عبودیت سے حصہ ہوتاہے کیونکہ نمازی کے تمام اعضاء عاجزی واکساری اور خضوع کے ساتھ اسے خالق کے سامنے حرکت کرتے ہیں جب نمازی سے عبادات ممل کر لیتا ہے اس کی حركات اور انتقالات مثلار كوع و مجود تمام موجاتے بين اور وہ عظمت الى كى وجه سے رب العالمين كے سامنے نهايت على تذلل أكسار اور خضوع سے بيٹھتا ہے جيسے مدہ ذليل " رب جلیل کے سامنے حاضر ہے پھر اس بدے کواپندب جلیل کی بارگاہ میں خوب ثا ك اجازت ملتى ب اوروه ب التحيات لله والصلوات والطيبات حضور علي في اپی امت کورب العزت ذوالجلال کے سامنے ای شاجامع بڑھنے کا تھم دیا کیونک باوشاہوں کے سامنے جانے والا ان کے شایان شان تکریم و تعظیم جالاتا ہے اور تمام بادشامون كابادشاه مالك الملك رب الارباب سيرى باركاه والاالله كير متعال ب توبدے پر لازم ہے کہ وہ تمام انواع ثنا جلال اور تعظیم کو جمع کر کے اس کی خوب تعظیم مجالائے نمازی جباس کے حضور بیٹھے تواس سے ایس شا تعظیم اور اجلال کا مطالبہ ہے جوصاحب عظمت كبريااور عزت وجال كے لئے ہى ب تووه مده ويول كے التحيات لله والصلوات والطيبات اس كے بعد بنده أرسول الله عليقة كى بارگاه كے مناسب تحيت خاصه چش کرے کیونکہ آپ علی کی ہی ذات نے ہدوں کو اللہ تعالی کی طرف رہنمائی کی انہیں ہتایاوہ تمہارا خالق ہے اور اس نے تمہیں کس مقصد کے لئے پیدا فرمایا ؟ انسان کو انسانیت کے بارے میں آگاہ فرمایاس کا تنات کے بارے میں جو نظر آر بی ہے یا قرآن سے جو جحت وبربان سے ثابت ہے بتایا انسان کو دنیاد آخرت کی کا میانی کا طریق سمجمایا تواب مدے ير لازم تحاك وہ ني كريم علية كى بارگاہ ميں مديد كاملہ خاصہ چيش كرتے و ك "السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاتة"اس ك بعد تمام صالحين ما يكرة و في كر معلى المراكم حوال من المنظوري م

ا حضور علی ای صدق گرایا نماز قرب کاذر بعد ب روزه ده س ب صدق گنانوں کو کما تا ب عضور علی کا میں کا میں کا در بعد ب نوره داوندی میں عظیم قرمت ہاس کی تفصیل بید ہے کہ نماز بہت سارے ایسے مر اصل عبادت پر مشتل ہے جس سے بعدہ اپنے رب بحانہ کا قرب حاصل کرتا ہے بعدہ نماز میں ایک مر حلہ سے دوسرے مر حلہ اور ایک حالت قرب سے دوسری حالت قرب کی طرف نتقل ہوتا ہے آپ علی نے فرمایا۔

اقرب مایکون العبد من ربه وهو مده این رب کا سب سے زیادہ قرب ساجد حالت محده میں پاتا ہے۔

تو نماذ کے تمام احوال 'حالت ترب ہیں لیکن حالت سجدہ ہیں سب نے زیادہ قرب ہو اس طرح جب قعدہ تک پنچا ہے تو اسے بارگاہ خداوندی ہیں قرب خاص نصیب ہو جاتا ہے اس نے رخت سفر باندھا' سفر کیا اور اپنے روح کے ساتھ عروج کیا حتی کہ وصال ہو گیا تو جب وہ حضرت القدس ہیں پنچا تو اے فرمایا گیا اپنے رب کے حضور سحید چین کر واور بھ ہے کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے رب کو بمد وں کی طرح تحید پیش کر واور بھ ہے کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے رسام ہے حدیث ہیں ہے پیش کرتے ہو کے السلام علی اللہ کے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے حدیث ہیں ہے بعض صحابہ نے قعدہ میں السلام علی اللہ کما تو آپ علی ہے فرمایا یوں زکو کو تکہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے ہاں تم التحیات و الصلوات و الطیبات کمور سول اللہ علیا ہے اللہ کہا تو حید اور کیا کی کو جامع ہے بایں طور کہ کہو الحقیات لئد تعالیٰ کو واضع ہے بایں طور کہ کہو الحقیات لئد تعنی ہر تحید پیش کرنے اور ہر شاکرنے والے کی طرف سے خواہ اس کا کہو الحقیات لئد تعالیٰ ماء اعلی سے ہیا وہ نی نے اللہ وحدہ کے لئے ہے جس کا حق ذاتی ہے اور جو اس کے جال جال جال اور کمال کے لائق و مناسب ہے۔

والصلوات تمام مخلوق کی نمازیں' اس میں ما ککہ 'انبان' جن پر ند اور ہر مخلوق شامل ہے کیونکہ یہ تمام امور اللہ وحدہ کے لئے ہے اللہ تعالی کارشاد گرامی ہے۔

کیائم نے نہ و کما کہ تشیع کرتے ہیں جو
کوئی آسانوں اور زمین میں ہیں اور
پر ندے پر پھیلائے سب نے جان
ر تھی ہے اپنی نماز اور اپنی تشیع اور اللہ

ان کے کاموں کو جانتا ہے۔

لہلیل ، تحبیر وغیر ہ اللہ تعالی کا فرمان مبارک ہے اس کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام۔

أَلَم تَرَانُهُ الله يُسَبِّحُ لَه مَن فِي السَّمواتِ وَالْطيرُ السَّمواتِ وَالْأَارِضِ وَالْطيرُ صَافَته مَا فَل عَلْمَ صَالاَته وَاللهُ عَلِيم بِمَا يَفعَلُونَ وَتُسبِيحَه وَاللهُ عَلِيم بِمَا يَفعَلُونَ

(سوره نور ۱۳۱)

والطيبات طيبات توليد مثلاً تشيع عميد الما والله يصعد الكلم الطيب

(سوره فاطر ۱۰۱)

ان سے مرادوہ تمام شاخیں ہیں جواس کلمہ طیبہ کے در خت سے پھو نتی ہے جو تمام اصول و فروع کے لئے اصل ہے اور وہ ہے لا الله الا الله محمد رسول الله الله تعالی نے فرمایا۔

کیاتم نے دیکھااللہ نے کیسی مثال میان فرمائی یاکیز مبات کی جیسے یاکیز دور خت۔

اَلَم تَرَكَيفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةُ طَيَّبَةُ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

(سوره ابراهیم ۳۳)

اور مدیث ش اس کی تشر تح لاالہ الااللہ کے ساتھ ہے۔

تو نمازی نے اپنی نماز میں یہ نمام تحیات 'صلواتِ عملیہ اور طیباتِ قولیہ کو جمع کیااور پہلے
انہیں رب العزت جل و علاکی بارگاہ میں بطور تحیہ پیش کیا پھر وہ اس بستی کی بارگاہ میں
تحیہ پیش کرنے لگاجو حق اور خلق کے در میان واسطہ کبری اور سلہ عظمی ہیں اللہ تعال
کے جبیب اعظم 'رسول اکر م' دیوان حضرت الہیہ کے رئیس اور صاحب مر اتب علیہ
کے امام ہیں تو اس نے یہ کتے ہوئے السلام علیك ایھا النبی ورحمة الله
وبو کاتہ تحیہ پیش کیاجو منصب نبوت جامع کے لائق تھااس نے حضور علیہ پرکائل
سلام کماجو الف لام کی وجہ سے تمام مر اتب سلام کا احاطہ کیئے ہوئے ہیں اور اس کے
ساتھ یہ کت اور رحمت کو ملایاجو آپ علیہ کے مصب شریف کے مناسب ہے پھر اپنی

ذات پر سلام کمنے سے پہلے حضور سرور عالم علیہ پر سلام کیا کیونکہ نمازی کی ذات سے پر سلام کیا کیونکہ اگر آپ علیہ نہ ہوتے تو ہدہ نہ تو اللہ تعالی کی طرف ہدایت پاتا نہ اسے اللہ تعالی کی معرفت ہوتی نہ اسے اللہ کی نماز کا علم ہو تا اور نہ بی اللہ تعالی سے تعلق 'اس کے بعد نمازی اپنے رب کی طرف سے اپنی ذات پر اور تمام ائل ساء و ذمین کے صالحین پر سلام کمتا ہے لیکن سلام کی اہتد البی ذات سے کر تا ہے کیونکہ کی اہم ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ سے اہتد اکر سے پھر وہ جو اس کے ذمہ ہو تو نمازی کہتا ہے۔ السلام علینا و علی عبا داللہ الصالحین

کھر نمازی شادت اور اشاد میں شروع ہوتے ہوئے اللہ تعالی اس کے رسول علیہ اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یو کوامنا تاہے۔

مقام عبده کی کچھ تفصیل

الله تعالی کے عبد مقرب اس کے حبیب و تحبوب جنہوں نے الله تعالی کی عبادت عبودیت اور عبدیت میں سب سے اعلی مقام پایآپ سید العباد اور امام العباد ہیں جیسا کہ الله تعالی نے آپ علی مقامات بیان کرتے ہوئے کہی وصف بیان کیا میں نہ اللہ میں فر ا

مثلاانزال كتاب كيارے ميں فرمايا۔

الحمدلله الذى انزل على عبده الكتاب (سورة الكهف ا)

مقام خاص اسراك حوالے سے فرمایا۔

سبحان الذي اسرى بعبده ليلا

(صوره بنی اصوائیل') مقام معراج میں فرمایا

(سوره النجم ۱۰)

فاوحى الى عبده مااوحي

سب خومیاں اللہ کو جس نے اپنے مدے پر کتاب اتاری۔

پاکیزگ ہے اے جو اپنے مدے کو راتوں رات لے گیا۔

اب وی فرمائی این مدے کو جو وی

مقام نفروفر قان پر فرمایا۔

وَمَا أَنْزُكُنَا شَلَى عَبدِنَا يَومَ الفُرقَانَ اوراس يرجو بم نايج مد يرفيل (سورة انفال ۳۱) كون الرار

توآپ علیہ نے عبودیت عبدیت اور عبادت کے اعلی مقامات کو پایا اور اس مقام وسیلہ ك مستحق بن محيح حوصرف ايك اى آدى كونصيب موكافر مايا\_

وارجو ان اکون انا هو میں ہی امید کرتا ہوں وہ میں ہی ہوں جیے کہ اللہ تعالی نے آپ علیف کو مراتب رسالت کا اکمل درجہ عطا فرمایا اور آپ علیف جیسی رسالت عامد کی دوسرے کو کمال نصیب؟

آپ علیہ کا فرمان ہے۔

ہرنی کو کسی مخصوص قوم کی طرف بھیجا كان كل نبي يبعث الى قومه جاتاتها مرجح تمام انسانون كاني بناياكيا خاصة وبعثت الى الناس كافة .

ایک اور مقام پر فرمایا مجھے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر موی بھی دنیا میں ہوتے تو انہیں لو ان موسى كان حياماوسعه الا میری بی اجاع کر تایزتی۔ ان يتبعني (مسند احمد)

جب نمازی خصوصی بارگاہ میں داخل ہو تا ہے تو سلے اللہ تعالی کی بارگاہ میں تحید پیٹن كرتاب اور پھر سيدنا محمدر سول اللہ عليہ كى خدمت ميں جواس بارگاہ كے حاضرين ك امام ہیں اس کے بعد تمام صالحین پر 'صالحین کا تحیہ اہل نبوت ور سالت کو بھی شامل ہے کیونکہ یہ صالحین وہ ہیں جن میں انبیاء و مرسلین کے اوصاف ہیں اللہ تعالی نے حضرت خلیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔

وَلَقُدَاصِطُفَينَاهُ فِي الدُّينَا وَإِنَّهُ فِي اور بے شک ضرور ہم نے د نیامیں اے الأخررة لمن الصَّالِجينَ

چن لیا اور بے شک وہ آخرت میں

جمارے خاص قرب کی قابلیت والول

(سوره بقره ۱۳۰۰)

---

حضرت اسحاق عليه السلام كبارے ميں فرمايا۔

وَبَشِّرِنَاهُ بإمِحَاقَ نَبِيًّا مِن الصَّالِحِين

(سوره صفت ۱۱۲۰)

اور ہم نے اسے خوشخری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں متانے والانبی ہمارے قرب خاص کے سز اواروں میں ہے۔

ہے کھی فرمایا

وإسماعيل وإدريس وذاالكفل كُلُّ مِّنَ الصَّابرينَ وَأَدخلنَا هُم فِي رَحمَتِنَا إِنَّهُم مِنَ الصَّالِحِينَ

(سوره انبياء ۵۰ ۸۸ ۲۸)

اور اساعيل عليه السلام اور ادريس عليه السلام اور ذوالكفل كوباد كردوه سب صبر والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا ہے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سرز اواروں میں ہیں۔

حفرت يوسف عليه السلام كي بيده عاميان فرمائي-

تولني مسلما والحقني بالصالحين

(سورة يوسف ١٠١)

حفرت عیسی علید السلام کے بارے میں۔

وَسَيِّدًا وَ حَصُورًا وُنْبِيًّا مِنَ الصَّالِحَينَ

(سوره العمران ۳۹۰)

مجعه مسلمان اشمااوران سے ماجو تیرے قرب خاص کے لائق بیں۔

اور سروار اور ہمیشہ کے لئے عور تول ے بچے والا اور نی ہمارے خاصول میں

اور یہ تحیہ 'انبیاء کے علاوہ دیگر اہل ولایت و قرب کے لئے بھی ہے اس کے تحت صحابہ تا بعین اور ادلیاء آئیں کے خواہ وہ سابقہ امتوں کے ہوں۔ اس میں انس اور جن دونوں

کے صالحین بھی شامل ہو تکے۔اس میں ماء اعلی کے فرشتے حاملین عرش اور ار وگر د ے فرشتے ' فرشتوں کے سربراہ سیدنا جرائیل علیہ السلام 'میکائیل علیہ السلام اور ساوی

تمام ملا تكه بهى شامل بين كيونكه حضور علي كافرمان ب جب بده ي تحيه پيش كرتاب اصابت كل عبد صالح في السماء بر صالح فخص كويه پنچا ب خواه وه والارص

رسول الله علي ك تشهد سكمان سي يمل بعض صحاب السلام على الله السلام على جبواينل السلام على ميكانيل كت تق آب ناس مع فرماكر انيس تشهد کی تعلیم دی چیے اس سلام میں حضرت جبر کیل و میکا کیل شامل ہوئے اس طرح حسب صالحیت ہر صالح اس میں شامل ہو گیااس تحیہ کے بعد شہادت تو حیدور سالت لاالہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ہے نمازی خود بھی گواہی دیتا ہے اور ان تمام کو اپنی شادت پر گواہ بھی بنار ہا ہو تا ہے اس شمادت کے لئے دیوان حفِر ت الہیہ میں مر لگادی جاتی ہے۔اوراس پراللہ تعالی شاہد ہو جاتا ہے اس کے حبیب اگر م علیہ میں اور تمام اہل ساوز مین صالحین بھی گواہ ہو جاتے ہیں اس سے برھ کر کیامقام ہے ؟اس سے بلند گواہی کمال؟اس شادت ہے افضل واعظم شادت کیے ہو علی ہے؟ غور کیجئے تشھد کے الفاظ ممل قدر معانی اور اسرار قدیمہ عالیہ کے جامع میں ماری طرف سے اللہ تعالی حضور علیہ کو وہ جزا عطا فرمائے جو ان کے شایان شان سے جنہوں نے ہمیں ایسے مبارک تشهد کی تعلیم دی حضرت این مسعود اور حضرت این عباس رمنی الله عنها ے ہے رسول اللہ علیہ ہمیں تشھد کی اس طرح تعلیم دیے جس طرح قرآنی سورت کی دیتے 'صحابہ کے لئے تعلیم تشھد کااس قدر اہتمام فرماناس کے الفاظ کی عظمت 'ان کے معانی کے بیر اور ان کے اسر ار کے بلند ہونے پر دلیل ہے۔

اَلنَّبيُّ اولى بالمُومِنِينَ مِن انفُسِهم بي ني ملمانون كاان كى جان عدنياده (سوره احزاب ۲) مالک ہے۔ توحق میں تھا کہ آپ کے لئے خوب احسن واکمل انداز میں سلام و تحیہ پیش کیا جائے۔ الفاظ خطاب كي حكمت

یمال سلام کے الفاظ حاضر کے لئے خطاب کے طور پر ہیں السلام علیك ايها النبي ان من حضور عليه مخاطب بين بطور حضور واتصال ندكه بطور فيبت والفسال اس لئے کہ آپ علی مومن صادق کو اپنی اس جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں جو اس کے وو پسلووں کے در میان ہے کیو نکہ آپ علیہ کاحت اس کی جان ہے بھی زیادہ ہے۔

محبوب اور سب ت زیادہ قریب تھرے بلحہ ایے محبوب جو دل میں اس طرح بس جابیں کہ کمیں غائب ہی

- しゅっこ

فكان صلى الله عليه وسلم اقرب توآب عَلِيَّة ول مِن تمام مُخلوق \_ محبوب مخلوق الى قلبه بل صار المحبوب الساكن في القلب الذي لا يغيب عنه

جیماکہ کسی نے خوب کما

ومثواك في قلبي فاين تغيب مثالك في عيني وذكرك في فمي (تیری صورت میری آنکھوں میں 'تیراذ کر میری زبان پر 'تیرا ٹھکانہ میرادل اب تم غیب کیے ہوسکتے ہو؟)

یہ اشعار کہنے والے کو اللہ تعالی جز أدے۔

ان قلبا انت ساكنه غير محتاج الى السرج (جب میراول تیرامکن ب تواباے کی چراغ کی ضرورت نہیں) ومريضا انت عائده فشفاه الله بالفرج (جب مریض کی عیادت کرنے والا توب تواللہ تعالیاس مریض کو شفادیدےگا) وجھك الما مول حجتنا يوم يَّاتى الناس بالجحج (تيرى ذات مارك اس دن مارى جحت نے گاجب لوگ دلاكل پيش كررہے ہو كَا

شرعك الوضاء وجهتنا حير منهاج لمنتهج (آپ كى شريعتدوش بهارى منزل كانتين بهاور بر چلنوالے كے لئے بهتر رات به رات اور مشاہدہ محبوب كے دلى قرب بائحہ اس ميں اپنے كى وجہ سے خطاب براہ راست اور مشاہدہ

پرر کھا جیسے جیسے محبت متحکم اور اپنی طنائن دل میں گاڑ لیتی ہے تو محب کے دل پر محبوب کا قضہ ہو جاتا ہے گھر محب کی حالت سے ہوتی ہے کہ گویاوہ اسے ہز حال میں دکھ رہاہے ہی وجہ ہوتا ہے کہ صادق محبین اپنے محبوب سے بالمثافہ مخاطب ہوتے ہیں اس میں حضور وشھود ہوتا ہے کہ صادق محبین اپنے محبوب سے بالمثافہ مخاطب ہوتے ہیں اس میں حضور وشھود ہوتا ہے 'اجسام کا بُعد ارواح کے ہمکلام ہونے سے مانع نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی دوری مکان اس محبوب سے مر کوش سے مانع ہو سکتی ہو دل میں ہس رہا ہوسید نا عارف کبیر حضر سے علی وفائے تھے ہدیں وفائے تھے کا حال ہیان کرتے ہوئے کہا

سكن الفوأ د فعش هنياء ياجسد ذار النعيم هوالنبعم الى الابد (تير عول يس وه بين اع جم مبارك بويه نعت بميث تير عاندر مقم ع)

اصحبت فی کنف الحبیب ومن یکن جار الکریم فعیشه العیش الرغد (تم محبوب کے پڑوی ہواور کر یم کا پڑوی اچھی زندگی بر کر تا ہے)

ولا تختشی فقرا وعندك بیت من كل المنی لك من ایادیه مدد (فقرے نیزےیاں اس کا گھر ہے جس کی مددے برآروزدل مل عتی ہے)

رب الجمال ومرسل الجدوى ومن هو فى المحاسن كلها فرداحد (وه جمال كاصاحب عاور قحط دور كرفي والااور تمام محاس ميل يكتاب)

قطب النهى غوث العوالم كلها اعلى على ساد احمد من حمد (عقول ك قطب تمام كا كنات كمدد كارتمام عادنج اور حمد كر في والله)

روح الوجود حيَّاة من هو واجد لولاه ماتم الوجود عن وجد (وجود کی روح اور ہر حیات زندہ کی حیات آگروہ نہ ہوتے تو کوئی موجود وجود نہاتا) هم اعين هو نورها لما ودد عيسى وآدم والصدور جمعيهم (حفرت عيسى اور حفرت آدم عليم السلام اور تمام سربر الآئكس اوريه ان كانوريس) في وجه آدم كان اول من سجد ابصر الشيطان طلعة نوره (چروآوم میں اگر شیطان ان کے نور کی چیک دیجے لیتا توسب سے پہلے سجدہ کر لیتا) عبدالجليل مع الخليل ولاعند اولوراى النمرود نور جماله (اگر نمرود آپ کے جمال نور کو دکھ لینا' تو حضرت خلیل کے ساتھ حضرت جلیل عزوجل کی عبادت ہی کر تانہ کہ عناد) الا بتحضيص من الله الصمد لكن جمال الله جل فلا يرى (لیکن جمال المی کا نظارہ اس قدر عظیم ہے کہ ودائند صد کی توفق ہے ہی نصیب ہوتا ہے) انا قد ملنت من المعنى عيناويد فابشر بمن سكن الجوائح مفك يا (مبارک ہو تیری تمام حاجات بوری ہو گئنس حالا نکہ تیری بری آر زو کیں تھیں) نور الهدى روح النهى جدالرشد عين الوفاء معنى الصفا سرالندي

(سراپاوفا حقیقت صفا سر کرم نورهدی عقول کی روح اور جم بدایت)
هو للصلاة من السلام المرتضی الجامع المحصوص مادام الابد
(آب علیت کی دات صلاة و سلام کے لئے تالد مخسوص ہے)

اس شاعر کو بھی اللہ جزادے

ساکن فی القلب بعمرہ لدت انساً فاذکرہ غائب من سمعی وعن بصری فسویدا القلب تبصرہ (وہ میرے ول میں عربیم رے میں میں اے بحولا نمیں کہ یاد کروں وہ میرے کانوں الور آنکھوں سے غائب ہے مگر دل ہمیشہ اس میں سر شارر ہتا ہے۔)

ال شاعرنے بھی کیا خوب کماہے۔

ومن عجب انی احن البهم واسأل عنهم من لقیت وهم معی وتشهد هم عینی ولهم فی سوادها ویبصرهم قلبی وهم بین اضلعی (تجب ہے کہ میں لوگوں سے رورو کر اس کے بارے میں لوچے رہا ہوں حالا نکہ وہ میرے ماتھ ہیں۔میر کی تکھیں گوائی دے رہی ہیں کہ وہ ہمارے اندر ہے ول انہیں وکھی رہا ہے کہ دونوں کے پہلوؤں کے در میان ہیں)

محبت كاللكافيضان

اہل معرفت کے ہاں یہ ضابطہ معروف ہے کہ کامل حب حقیقی یہ ہے کہ محب محبوب میں فنا ہو جائے جس طرح لفظ حب کی پہلی باد وسری میں فنا ہو کر اس کی اساس میں واخل' اس کے زیر سامیہ اور اس کے ظہور کے لواء کے بنچ پناہ لئے ہوئے ہے۔ پہلی باکانہ تو ظہور ہے نہ اثر نہ علامت ہم اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو اور اس بر عمل میرا ہو جاو (اللہ تعالی مجھے بھی اور تمہیں اس تمام عمل کی تو فیق و سے بعض پر عمل میرا ہو جاو (اللہ تعالی مجھے بھی اور تمہیں اس تمام عمل کی تو فیق و سے ہوتا او قات محب اپنے محبوب کو اس قدر قریب محسوس کرتا ہے کہ وہ ہمز، ل روح کے ہوتا ہے کہ اس کے سب سے زیادہ قریب ہے شاعر نے خوب کیا۔

یامقیما مدی الزمان بقلبی وبعیدا عن ناظری وعیانی انت روحی ان کنت لست اراها فهی ادنی الی من کل دانی (اے مت سے میرے دل کے کمیں تو میری نگاہوں سے بلا شہدور ہے لیکن تو تو میرا روح ہے جو میرے ہر تی ہے قریب ہے) روح ہے جو میرے ہر تی ہے قریب ہے) روح ہے بھی زیادہ قریب

بلعد بعض او قات محبت کے فیضان سے محب 'محبوب کوروح سے بھی زیادہ قریب دیکھتاہے۔

محبوب مين فنافيت

بلعہ کامل محبت کی مربانی ہے بھی ایسا بھی ،و تا ہے کہ محب 'وجو دِ محبوب میں غائب و فنا ،و جاتا ہے اور اپنے محبوب کے وجو دے ہی باقی رہتا ہے۔ یاللہ ہمیں بھی اپنی محبت اور اپنے حبیب علیہ کی محبت کی طاوت و منھاس عطافر مایار بہتر ہمیں بھی اپنی محبت اور اپنے حبیب علیہ کے عطافر مایار بہتر ترت سے پہلے دنیا ہیں ہر لحاظ ہے اسے ہماری روح ہماو سے منافر مومن کے جو ایمان اور محبت ہیں صادق ہو اللہ تعالی اس کے دل کو نور سے منور کر کے اس کے تجابات اٹھادیتا ہے پھر وہ اہل مشاہدہ کی طرح مخاطب ہو تا ہے جیسا کہ المن ائن شیبہ کی روایت ہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ کی اپنے محافی حضرت عون بن مالک رضی اللہ عند سے ملاقات ہوئی فرمایا عون

کیف اصحبت؟ می کیے کرتے ہو؟

میں نے اپنے نفس کود نیات آذاد کر لیا ہے میں رات کو قیام اور دن کوروز ور کھتا ہواور میں گویا ہے دیکھ میں کود کھ میں کود کھ رہا ہوں جو کہ دیکھ رہا ہوں جو آپس میں مل رہے ہیں اور میں گویا اہل نار کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تی رہے ہیں در کھی رہا ہوں کہ وہ تی رہے ہیں

اطلقت نفسی عن الدنیا فاسهرت لیلی واظماء ت هواجری و کانی انظر الی عرش ربی و کانی انظر الی اهل الجنة یتزوارون فیها و کانی انظر الی اهل اهل النار یتضاغون فیها

آپ علیہ نے فرمایا۔ عرفت فالزم عبدنور اللہ قلبہ تو نے پالیااسے قائم رکھو سے بعدہ ہے جس کے دل کو انتد نے منور فرمایا

ای طرح کاواقعہ حضرت حاریثان مالک رمنی اللہ عند کا بھی ہے اس طرح ہر وہ مندہ ہے جس کادل اللہ تعالی منور فرمادے اور اے مشاہدہ حاصل ہو جائے۔

لفظ تشهدكي تتحقيق

لفظ تشهد اتفعل کے دزن پر شادت اور شمود سے مشتق ہے۔ مندور اور استی ضار ای لفظ کا نقاضا ہے جیساکہ بر محمد علیقت میں غوطہ زن عرفاء نے اس پر تصر سے کی ہے المواهب اللہ نبیہ اور اس کی شرح ذرقانی میں ہے تشھد کے لطائف میں سے (جیساکہ امام بیضاوی نے شرح المصابح) ہے کہ آپ علی نے خود تعلیم وی کہ وہ آپ علی کے اللہ النبی ورحمة الله آپ علی کا ذکر مبارک الگ کریں اور کہیں المسلام علیك ایها النبی ورحمة الله وبو كاتماوريه اہل ايمان پرآپ علی کاشرف اور مزيد حق ہے پھر انہیں اپنے اوپر سلام کمنے كافر مایا كيونكہ يہ اہم ہے پھر صالحين پر تاكہ دعا ہيں تمام اہل ايمان شامل ہو جہ كيں۔ سوال وجو آپ

اس کے بعد یہ سوال اٹھایا کہ نماز میں انسان سے خطاب کیوں رکھا حالا تکہ نماز میں اس کی ممانعت ہے کہ انسان دور ان نماز کسی سے مخاطب نہیں ہو سکتا اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا۔

یہ حضور علی کے خصائص میں سے کے نمازی آپ علی ہے کاطب محاری آپ علی کے دواب کی نماز میچ رہے گ۔

ان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان يقصد المصلى خطابه بذلك ونحوه وصلاته صححة

خلاف اس صورت کے جب نمازی کی دوسرے سے مخاطب ہو تو نماز باطل ہو جائے گی جیسا کہ اس پر فقھا کرام نے تقر تک کی ہے۔ خطاب کی حکمت

پھریہ سوال اٹھایا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ یمان کلام نیبت سے خطاب کی طرف ہو گیا؟ حالا نکہ سیاق کلام کا تقاضایہ تھا کہ لفظ السلام علی النبی ہوتے نہ کہ السلام علیك ایھا النبی نمازی اللہ تعالی كے تحیہ سے حضور علی ہے تحیہ کی طرف منتقل ہورہا ہے اور وہال سے اپنی ذات اور پھر تمام صالحین کی طرف ؟

اس کاجواب الم طیبی فےدیا۔

نحن نتبع لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه الذى علمه الصعابة

ہم حضور علی کے ان الفاظ کی ہی اتباع کے پامد میں جو آپ سالی نے صحابہ کو سکھائے۔

آگرچہ ہماس کے راز سے دانف نہیں اہل معرفت کا قول

پھر فرمایا اہل معرفت کے طریقہ پر حکمت سے کہ جب نمازیوں نے التخیات کے ذریعے بلب ملکوت کھولنے کی طلب کی تو انہیں حریم کبریا میں واخلہ کی اجازت ہوگی تو مناجات کے ساتھ ان کی تکھیں ٹھنڈی ہو کی تو انہیں نفنہ کیا گیا کہ سے تمام نبی رحمت کے وسیلہ اور ان کی اتباع کی بر کت ہے تووہ متوجہ ہوئے۔

تو حضور عَلَيْكَ اپ محبوب مالک کے حرب میں موجود شے تو انہوں نے عرض کیاالسلام علیك ایھاالنبی و رحمة الله علیه وہر كاته

فاذا الحبيب صلى الله عليه وسلم فى حريم الملك الحبيب جل وعلا حاضر فاقبلوا عليه قائلين السلام عليك ايها النبى ورحمة

الله وبركاته

تمام انبياء علا تكه اور ابلِ ايمان كا تصور

حافظ این حجرنے اسے فتح الباری میں نقل کیا پھر علی عباد الله الصالحین پر گفتگو کرتے ہوئے امام حکیم تر ندی سے نقل کیا کہ جوآدی اس سلام سے حصہ چاہتا ہے وہ عبرصالح ہے تاکہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن پر تا قیامت تمام نمازی سلام کتے ہیں ورنہ آدمی اس فضل عظیم سے محروم ہو جائے گا۔

آ مے لکھالہام فاکہانی کہتے ہیں جبآدی علی عباد الله الصالحین کے تو اس موقعہ پروہ تمام انبیاء ' ملا تکہ اور تمام اہل ایمان کا تصور کرے خواہ جن ہیں یاائس۔
یہ بھی لکھا شیخ قفال نے فادی میں فرمایا نماز کا ترک تمام مسلمانوں کے لئے نقصان وہ ہے کیونکہ نمازی تشہد میں یہ کلمات کتا ہے السلام علینا و علی عباد الله الصالحین جب وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اس نے اللہ تعالی رسول کر یم عیافیہ اپنے اور تمام اہل ایمان کے حق کی اوائیگی میں کو تا بی برقی کی وجہے کہ ترک نماز کمیرہ گناہ ہے تمام اہل ایمان کے حق کی اوائیگی میں کو تا بی برقی کی وجہے کہ ترک نماز کمیرہ گناہ ہے امام سکی نے اس سے یہ بھی استنباط فرمایا کہ نماز اللہ تعالی کے حق کے ساتھ

مدول کا بھی حق ہے جس نے اسے ترک کیااس نے تمام اہل ایمان کے حق میں خلل ڈالا خواہ وہ گزر چکے جیں یا قیامت تک آنے والے جیں کیونکہ نمازی پر السلام علینا وعلی عباد الله الصالحين كمالازم تھا۔

حالت صلوة اشرف وافضل حال

گھر نمازی تشھد کے بعد اللہ تعالی کے تھم صلوا علیہ وسلموا تسلیما پر عمل کرتے ہوئے درود پر متاہے بدے کا سب سے اچھامال اور اللہ تعالی کے سب سے قرب کاوقت نمازی مالت ہے تواس میں بدہ تھم الی بجالا کران تمام فضائل کو پالیتا ہے جو صلاۃ پڑھنے پر مو قوف ہے اس نے اللہ تعالی کی فرمانبر داری کا مرتبہ بھی پالیا کیونکہ درود شریف کیونکہ درود شریف

هی دعاء العبد ربه ان یصل علی مدے کی یہ وعاہے کہ رب اکرم اپنے نبید صلی الله علیه و آله وسلم نبید صلی الله علیه و آله وسلم نبید صلی الله علیه و آله وسلم

اور حدیث میں ہے دعا ہی عبادت ہے بلعہ دوسری روایت میں ہے دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس عمل سے معدہ 'الله تعالیٰ کی صلاۃ ' ملا ککہ کی اور حضور عبائی کی صلوات بھی حاصل کرلیتا ہے جیساکہ احادیث میں تنصیلا گزر چکا ہے۔

## اب بندے مانک

اس کے ذریعے ہدہ اللہ تعالی اور اس کے رسول اکر مطابقہ کی رضا اور ان کی محبت پاتا ہے جس کی وجہ سے اس پر دحت ، قبولیت اور اجامت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اے ما تکنے کا اختیار وے دیا جاتا ہے جو چاہے مانگ کیونکہ تیرے لئے حضور علیہ پر ورود شریف پڑھنے کی ہرکت و فضل سے باب عطاو قبول کھول دیا گیا ہے تو ہدہ صاحب جلال و اکر ام اور صاحب طول و انعام سے مانگتا ہے اور ہر داعی کی دعا اس کی ہمت اور ہر سائل کا سوال اس کی معرفت کے مطابق ہوگا۔

یااللہ ہمیں اپی ہمتوں کو تیری طرف چھرنے کی توفیق دے اور ہمارے ہر ذرہ کو اپنے ہاں قبولیت عطا فرما۔ الغرض قعدہ نماز میں تحید کا مقام صلاۃ سے پہلے ہی ہوتا چاہئے تھا یہ ال اور بھی حکمتیں اور اسر اربیں مگر ہم نے جوز کر کیس ہیں ان سے بات کافی ذہمی نشین ہو جائے گی۔

باب

درود میں کثرت کرنے والوں کیلئے دائمی بشارتیں دائمی بشارتیں ا۔ ان بھی وال بغیر ، نے فیخ او العباس احمد بن منصور کے بارے نقل کیا کہ ایک آوی کے اس میں کھڑے ہیں انہوں آوی نے انہوں کو انہیں خواب میں و بیحا کہ وہ جامع شیر از کے محر اب میں کھڑے ہیں انہوں نے حلہ پہنا ہے اور ان کے سر پر جو اہر ات کا تاج ہے پو چھااللہ تعالی نے کیا معاملہ فرمایا تو متایا اللہ تعالی نے مجمعے بخش دیا مجھ پر رحم فرمایا اور مجھ پر توجہ فرمائی اور جنت میں واضل کردیا ہو چھااس کی وجہ کیا ہے فرمایا۔

بكشرة صلاتى على رسول الله من كثرت كم اتحد رسول الله عليه وسلم يردرود شريف برهاكر تاتحا۔

۲-امام سخاوی نے القول البدیع میں ائن بھتوال کے حوالے سے ایک صوفی کے بار سے میں نقل کیا میں نے خواب میں مسطع کو دیکھا پوچھا اللہ تعالی نے کیا معاملہ فرمایا ہتایا مجھ اس نے معاف کر دیا پوچھا وجہ کون کی بنھی ہتایا میں نے ایک محدث سے سند کے ساتھ حدیث کھوانے کا کما استاذ نے نبی کر میم علی پاتھ پر درود پر ھا اور میں نے بھی پاتھا میری آواز بلند ہوگئی اہل مجلس نے من کر درود شریف پر ھا۔

فغفولنا في ذلك اليوم كلنا الله شال الله شال الله تمال الله م تمام كو عاف

فرماديا\_

سانبول نے ہی شخ ایوالحن بغدادی داری سے نقل کیا میں نے شخ او عبد اندین حامد کوخواب میں دیکھااور ہو چھا توانبول نے بتایا اللہ تعالی نے مجھے عش دیااور مجھ ہر رحمت فرماتی ہو چھاکون ساعمل میرے دخول جنت کا سبب بن سکتا ہے فرمایا سور کعت نفس اور ہر رکعت میں ہزار دفعہ قل هواللہ احد پڑھو میں نے کمااس کی طاقت نمیں فرمایا ہجر ہر رات ایک ہزار و فعہ رسول اللہ علیہ میں دودوش بف پڑھوداری کہتے ہیں کہ وہ ہمیشا اس

سم اننی نے نقل کیا کہ کسی نے فیخ او جعفر کاغدی (جو کبیر سید تھے) کوخواب میں دیکھا یو چھاکیسی گزری؟ فرمایا اللہ تعالی نے مجھے معاف فرمادیااور مجھے جنت میں داخل فرمادیا وجہ یو چھی تو فرمایا جب میں بارگاہ خداو ندی میں پیش ہوا تواس نے ملا ککہ سے فرمایا اس کے گناہ بھی شار کرواور حضور علیہ پر درود شریف بھی ورشتوں نے میرے گناہ زیادہ یائے مولی جلت قدریة و نے فرمایا فرشتوں رک جاؤادر اس کا محاسبه نہ کرواسے جنت میں لے جاؤ۔

۵۔ حافظ سخادی کتے ہیں ایک صالح آدمی نے خواب میں شکل ید دیکھی یو جھا تو کون ہے؟ ہتایا میں تیراعمل بد ہوں یو جھا تجھ سے نجات کیے مل سکتی ہتایا۔ بكشرة الصلاة على المصطفى حضور عليه بركثرت صلاة -

محمد صلى الله عليه وآله وسلم

٢-امام ملى كا ميان ب مير ايروى فوت مواجمع خواب ميل ملا ميس في وجهاالله تعالى نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا جھے پر بڑے سخت اھوال گزرے سوال کے وقت میر امنہ مد ہو گیا میں نے ول میں سوچا یہ کیا ہو گیا کیا تو اسلام پر فوت نہیں ہوا ؟آواز آئی ہے دنیا میں ٹیری زبان کا کھلار ہے کی وجہ سے عذاب ہے جب ملا تکہ نے مجھے ضرب لگانے کا ارادہ کیا توان کے اور میرے در میان خوصورت مخص آگیا جو صاحب خوشبو تھااس نے مجھے جواب یادر لایا میں نے بوجھائے کون میں ؟ فرمایا۔

انا شخص خلقت من كثرة تيرے كثرت درود سے مجھے پيراكر صلاتك على النبي صلى الله عليه ك عم ديا كيا ب ك من تيرى بر مشكل مين مدوكرول-

وسلم وامرت ان انصرك في كل

ے لیے عجد الدین فیروزآبادی نے "الصلات والبشر" میں شیخ محمدین سعیدین مطرف (جو اخیار صالحین میں سے تھے) سے نقل کیا کہ میں نے طے کیا کہ میں ہرروز سونے سے پہلے اتنی و فعہ درود شریف پڑھا کرول گا ایک رات میں نے و ظیفہ کمل کیا تو مجھے نیندآگئ میں نے دیکھار سالت ماب علیہ میرے کمرے میں داخل ہوئے ہمارا کمرہ نورے روشن ہوگیا پھر میرے یاس تشریف لائے اور فرمایا۔

مات مذا الفم الذي يكثر منه ادهر لاؤجم عم كثرت ك الصلوات اقبله باته درود ردود إلا مع الكريس العام عطا

-しゅう

مجھے اس سے شرم وحیاآیا میں نے چرہ پھیرا توآپ علیہ نے میرے دخسار پردوسہ عطا فرمایا میں فی الفور جاگ پڑا میری اھلیہ بھی اٹھ گئی تو اس وقت میر اکمرہ خوشبوے میک رہاتھا۔

وبقیت المسك من قبلته صلی آپ علیه کیونه مبارک کا وجه سے
الله علیه وآله وسلم فی خدی آٹھ روز تک میرا رضار خوشبودار رہا
نحو ثمانیة ایام تجد زوجتی کل حتی که روزانه میری اهلیه اس سے
یوم الرائحة فی خدی خدی

ہاں ہاں اللہ تعالی جیسے جا ہے جو عطافر مائے یا اللہ جمیں بھی اینے مبارک بعدوں میں شامل فروا۔

۸۔ مافظ سخاوی کہتے ہیں ایک خاتون حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور کما فیخ میری جیبتی فوت ہوگئے ہے ہیں اے خواب میں دیکھنا چاہتی ہول امام حسن نے فرمایا چارر کعات اواکر واور ان میں ہے ہر رکعت میں ایک و فعہ سورہ فاتحہ ایک و فعہ سورہ المھا کہ النگائو عشا کے بعد پڑھ کر لیٹ جاواور پھر نی کر یم عبایت پر درود پڑھتے ہو جاواور پھر نی کر یم عبایت پر درود پڑھتے پر درود پڑھتے سو جاو میں نے ایسے ہی کیاوہ خواب میں ملی دیکھا عذاب میں ہواور اس پرآگ کا بہاس ہا تھ مدھے ہوئے اور پاول میں زنجر تھے میں جاگی تو امام حسن کے پاس جاکر واقعہ سنایا فرمایا صدقہ کروشاید اللہ تعالی معافی دے دے امام حسن نے دوسری دات اے خواب میں و بھیس خوصورت خادمہ خدمت جا خواب میں و بھیس خوصورت خادمہ خدمت جا

لاری تھی اور ان کے سرپر نوری تاج تھااس نے امام حسن سے کماتم نے جھے پہچانا فرمایا

ہمیں کہنے لگیں میں اس خاتون کی بیٹھی ہوں جے تم نے درود شریف پڑھنے کو کما تھا

فرمایا تیری والدہ تو کچھ اور ہتارہی تھیں کہنے لگیں ان کی بات درست ہے فرمایا ہے متقام

کیے ملا؟ ہتایا ہم سر ہزار آوی اس عقر بت و عذاب میں تھے جو میری والدہ نے آپ کو ہتایا

ہمارے قبر ستان سے صالح آوی کا گزر ہوا اور اس نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر

ہمیں ایصال تواب کیا اللہ تعالی نے اسے قبول فرماکر اس کی برکت سے ہمیں اس عذاب

وعقومت سے نجات عطافر مادی اور جھے ہے مقام نصیب ہوا ہے جو تم دکھے دہے ہو۔

وعقومت سے نجات عطافر مادی اور جھے ہے مقام نصیب ہوا ہے جو تم دکھے در کھے دے ہو۔

۹۔ یکن ابوالفصل قرسانی کہتے ہیں میرے پاس ایک خراسانی آیا اور متایا ہیں معجد میں تھا مجھے رسول اللہ علیقے کی خواب میں زیارت ہوئی فرمایا جب تم ہمدان جاؤ تو فضل من زیارت ہوئی فرمایا جب میں اللہ علیقے میں اسلام کمومیں نے عرض کیایار سول اللہ علیقے میں کروجہ ہے ؟ فرمایا وہ مجھے پر ہر روز سود فعہ ورود شریف پڑھے ہیں پھر اس نے مجھے کہادہ درود شریف مجھے بھی سکھاؤ

یااللہ سید نامحمہ علیہ نی ای اور ان کی آل پر رحمتوں کا نزول فرما اور ہماری طرف ہے ان کے شایان شان جزاعطا فرما۔ مِن نے اسے بدالفاظ الكھائے۔ اَللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِي الاُمِّي وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ جَزَى اللّٰهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنَا مَاهُواَهله'

اس نے طفا کہا میں اس سے پہلے تمہارے نام سے واقف نہ تھا مجھے رسول اللہ علیقی نے سے بات کے سے اللہ علیقی کے سے اللہ علیقی کے سے اللہ علیقی کے سے بات کے سے اللہ علیقی کے سے بات کے سے کھے گذم مبطور زار راہ پیش کرنا چاہی لیکن اس نے سے کہتے ہوئے قبول نہ کی۔

میں رسول اللہ علیہ کے پیغام کود نیاوی دولت سے فروخت نہیں کر ناچا ہتا۔

ماكنت لابيع رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرض من الدنيا (الصلاة والبشر) ١٠ خطيب الداليمن عساكر اور ان بشحوال نے فيخ محمد بن يحيى كرمانى تقل كيا ہم ایک دن میخ ابد علی من شاذان کے پاس متھ ایک نوجوان داخل ہواہم میں ہے کوئی النيس نه جانا تحاسلام كمااور يو چھاتم ميں ابو على بن شاذان كون ہے؟ ہم نے اس كى طرف اشارہ کیا نوجوان نے ان سے مخاطب ہو کر کما یخ میں نے خواب میں رسول الشعلية كى زيارت كى بآك علية ن فرمايامجداد على يوچھواور جاؤجبان سے ملو تو میر اا نہیں سلام کمو پھر نوجوان جلا گیا شیخ ابد علی رود یئے فرمایا میر اسوائے اس کے کوئی عمل نہیں کہ میں حدیث کا مطالعہ کر تار ہتا ہوں اور جب بھی آپ علیہ کاذ کرآئے من بربار درودشر لف يرد عتابول\_

اا۔امام ابن عساكرنے فيخ جعفر بن عبداللہ ہے بيان كيابس نے فيخ ابد ذرعه كومالا كله ك ساتھ آسان پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پوچھا یہ مقام کیے ملا؟ فرمایا میں نے کئی لاکھ احادیث لکھیں جب بھی آپ علیہ کا اسم گرای آتا میں درود شریف پڑھتا تھا اور آپ منابقہ کا فرمان ہے جس نے مجھ پر ایک وفعہ درود پڑھا اللہ تعالی اس پر دس وفعہ رحمت نازل فرماتا ب(الصلات والبشر).

١٢- امام شعر اني نے الطبقات میں مین المواهب شاذلي سے نقل کیا میں نے خواب میں حضور علی کے زیارت کی عرض کیایار سول الله علیہ مجھے نہ چھوڑیں فرمایا ہم نہیں چھوڑیں گے حی کہ تم میرے یاس حوض کر ٹریر آؤ کے اور پو کے کیونکہ تم سورہ کو ثر پڑھ کر مجھ پر درود شریف پڑھتے ہوصلاۃ کا تواب تہس دیتا ہوں اور کو ٹر کا تواب تیرے لخ باقی رکھتا ہوں پھر فزمایا یہ دعاترک نہ کرتا۔

الرحيم

استغفرالله العظيم لا اله الا هو میں اللہ تعالی عظیم سے معافی ما تگتا ہوں اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ زندہ الحى القيوم واتوب اليه واسأله جاوید ہے اور میں اس کی طرف توبہ التوبة والمغفرة انه هو التواب كرتا مول اس سے توب اور عشش مانكتا مول-وہ بلاشبہ باربار توبہ قبول فرمانے والاہے اور رحم فرمانے والاہے۔

۱-۱۱ منی سے منقول ہے کہ مجھے رسول اللہ علیہ کی زیادت ہوئی توآپ علیہ نے میرا منہ چوہااور فرمایا کہ اس منہ کو چوم رہا ہوں جو مجھ پر ہزار مر تبد د فعہ دن کواور ہزار د فعہ رات کو درود پڑتھتا ہے پھر فرمایل کس قدراح چھا ہو تاکہ سورہ الکو ٹر تمہار او ظیفہ من جاتی پھر فرمایا کہ بید دعاما نگا کرو۔

اَللَّهُمُّ فَرْجَ كَرَبَاتَنَا اللَّهُمُّ اَقَلِ يَاللَّهُ مَارَى ثَكَالِفَ كَو دور فرما بَهارى عَمْوالِفِ كَو دور فرما بَهارى عَمْوالِفِهُمُّ اغفِرز لِآتِنَا يَرْتُنَا يَرِيْنَا اللَّهُمُ الْمَوْسِلِينَ وَالْحَمَدُلُلُهُ وَاللَّمُ عَلَى الْمُوسِلِينَ وَالْحَمَدُلُلُهُ وَاللَّمُ عَلَى الْمُوسِلِينَ وَالْحَمَدُلُلُهُ وَاللَّمِ عَلَى الْمُوسِلِينَ وَالْحَمَدُلُلُهُ وَاللَّمِ الْعَالَمِينَ.

سما۔ میں کہتے ہیں ایک د فعہ میں نے اپناہ ظیفہ ہزار د فعہ درود مکمل کرنے میں جلدی کی تو مجد فرمایا کیاتم نسیں جانے جلدی شیطان کی طرف سے ہے آرام اور تسلی سے پڑھا کرو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بال أكروت عك يمو تو پھر جلدی کرنے میں حرج نہیں پھر فرمایا فد کورہ درود افضل ہے ورنہ جو بھی تم پر حووہ ورود ہے ہاں احسن یہ ہے کہ ابتداء صلاۃ تامہ سے ہواور افتام بھی اور صلاۃ تامہ ورود ابراہیمی ہے آخر میں ان کلمات کا اضافہ ہے السلام علیک ایماا کنبی در حمتہ اللہ وہر کا متہ ۵ ا۔ مین محمد بن مالک کامیان ہے میں بغد ادے گزر اتاکہ قاری قرآن مین او بحر بن مجاصد کو قرآن ساوس ایک دن وہاں ہم قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک بزرگ داخل ہوئے جن کا عمامہ اقمیض اور چادر برانی تھی شیخ نے ان کا خوب احترام کیاا پی جگہ بھایا ان کا اور ان کے اهل کا حال ہو چھا؟ کہنے لگے میرے ہاں چہ پیدا ہوا ہے اور اهل مجھ سے تھی اور شھد كا مطالبه كررے ہيں۔ليكن ميرے پاس كچھ شيں فيخ او بحر كتے ہيں ميں اس آدى كى حالت فقر پر عملین مواسویا تو مجھے رسول الله علیہ کی زیارت کا شرف ما فرمایا کیوں عملین ہوں علی بن عیسی وزیر کے پاس جاؤ سلام کمواوریہ نشانی بیان کروکہ تم ہر جمعہ کی رات ہزار دفعہ درود پڑھتے تھے لیکن تم نے سات سو دفعہ پڑھا ہے پھر خلیفہ کا قاصد تمہیں لینے آئے گاتم چلے جانا پھر جھ پر بزار د نعہ درود شریف پڑ صنااور یج کے

والد کوسود بنار پنجاؤتا کہ اپنی حاجت پوری کرے میخ ابو بحرنے اس آدمی کو ساتھ لیا اور دار وزریم سنع مینے کے وزیرے کمایہ فقیرآدی ہے اے رسول اللہ علیہ نے تمهارے پاس تھیجاہے وزیر نے احترام کیاا پی جگہ بھایا اور واقعہ یو جماواقعہ س کروزیر خوش ہوا غلام کو تھم دیا جاؤیہ وہ (مال کبیر ) لاؤاس میں سے سودینار اس آدمی کے سپر د کردے پھروزیرنے میجے کو عطیہ پیش کرنے کی کوشش کی انہوں نے انکار کیا وزیرنے کماس خرصادق کی شادت پر ہی لے لوحالا تکہ یہ معاملہ میرے اور میرے اللہ کے ور میان راز تھااور تم رسول الله علیہ کے قاصد ہو پھر انہوں نے اور سود بیار تکا لے اور كمالے لواس بشارت يركه رسول الله عليه كے علم ميں بھي مير ادرود شريف ير صناآكيا پھر سودیاراور نکالے اور کمالے لو کیونکہ تم نے آنے کی تکلیف کی ہے حتی کہ ہزار دینار ہو گیالیکن شخ نے فرمایا۔

ماانا باخذالاما امرنی به رسول میں وہ ہی لوں گا جس کا تھم رسول اللہ الله صلى الله عليه وسلم علیت نے دیا ہے۔

١٧ - يخ عبد الله بن نعمان نے مصباح الظلام میں نقل كياكه فيخ خلاد بن كثير بن مسلم پر جب نزع کاوقت آیا توان کا تکیہ کے پاس یہ رقعہ ملاجس میں تحریر تھا خلاد بن کثیر جمنم ے آزاد ہے یو چھاان کا عمل کیا تھااھل نے بتایادہ ہر جمعہ کہ ہزار د فعہ درود شریف ان الفاظ مين برصة تهـ "اللهم صل على النبي الامي محمد وعلى آله وصحبه

ے ا۔ سید محمود کر دی نے باقیات صالحات میں حضرت خلادین کثیر کاواقعہ یوں درج کیا کہ ان کی والد محمر نے وصیت کی تھی جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے عسل دو میرے کفن پر چھت سے سزرنگ کار قعہ گرے گاجس میں لکھا ہو گا محمد دوزخ ہے آزاد ہے اے میرے کفن میں رکھ دیتامیں نے اپنی والدہ سے ان کا عمل یو چھا تو فرمایا۔ دوام الذكر مع كثرة الصلاة على ميشه الله تعالى كاذكركرت اوركثرت

النبي صلى الله عليه وسلم كماته درود شريف بإهاكرتي-

۱۸۔ سید محمود کردی قادری مقیم مدینہ منورہ علی ساکنھا افضل الصلاۃ والسلام فیات صالحات میں لکھااللہ تعالی نے مجھ پریہ کرم فرمایا ہے بچھے رسول اللہ علیہ کی ذیارت ہوئی مجھے آپ علیہ فی خل میں لیا میرا سینہ آپ کے سینے 'منہ آپ کے مقدس منہ اور پیشانی آپ کے مقدس پیشانی کے سامنے ہوگی فرمایا مجھ پر کشرت کے ساتھ درود شریف پڑھ اور مجھے اللہ تعالی کی رضاکی خوشخبری عطافر مائی میں آپ علیہ کی ساتھ کی مبارک آنھوں میں بھی محبت و شفقت کے آنسو سے میں رودیا تود کھاآپ علیہ کی مبارک آنھوں میں بھی محبت و شفقت کے آنسو سے میں بیدار ہوا تو میرے د خیار پر آنسو سے میں بیدار ہوا تو میرے د خیار پر آنسو سے

9 ۔ قیخ فاکھانی نے الفجر المنیر میں تکھا کی خط صالح موٹی ضریر کروے سمندر میں کشتی پر سوار ہوئے اور اے سخت طوفان نے آگھیر اقریب تھاکہ ہم غرق ہوجاتے مجھے نہزرآئی حضور علیہ کی زیارت کاشر ف پایآپ علیہ کے فرمایاان تمام سواروں سے کمو ہزارو فعہ

مجه پردرود تجیار مو-

اللهُم علل على مُحَمَّد صَلاَة تُنجينا بِهَا مِن جَمِيعِ الاَ هُواَلِ
وَالاَفَاتِ وَتَقضى لَنَا بِهَا جَمِيعَ
الحَاجَاتِ وتَطهِّرُنَا بِهَا مِن جَمِيعِ
الحَاجَاتِ وتَرفَعنا بِهَا مَن جَمِيعِ
السَّيَّاتِ وَتَرفَعنا بِهَا اعلٰى
الدَرَجَاتِ وقبلغنا بِها اقصى
الغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الخَيْراتِ فِي

یااللہ حضور علیہ پر ایسی صلاة نازل فرما جس کی برکت ہے ہمیں تمام پریشانیوں اور آفات ہے ہمیں عطافرما اس کی برکت ہے تمام حاجات پوری فرما تمام گناہوں ہے پاکیزگی عطافرما اس کی برکت ہے ہمارے ورجات بلعہ فرما تمام خیرات میں ہمیں آخری ورجہ عطافرما دنیا کی زندگی میں بھی اور موت

میں ہیدار ہوا اور اہل تحشق کوآگاہ کیا ہم نے تین تین سو دفعہ درود شریف پڑھا درود شریف کی برکت سے اللہ تعالی نے طوفان ختم فربادیا۔

۲۰ یخ عارف سیداحمه صادی صلوات قطب الدر دیری شرح میں دلائل الخیرات کی

وجہ تالیف یہ کمی کہ صاحب و لا کل شخ محہ بن سلیمان جزول (اللہ تعالی ان کی ہرکات ہے ہمیں نفع دے) پھر نماز کاوقت آگیاوضو کے لئے اٹھے لیکن کنویں ہے پائی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا تلاش میں ہی تھے کہ ایک بچی نے پوچھاجو چھت ہے دیکھ رہی تھی تم کون ہو ؟آپ نے بتایا کہنے گی تم وہ ہی ہو جس کی خیر کے ساتھ شہرت ہے لیکن کنویں ہو بائی نکالنے میں پریٹان ہواس لاکی نے کنویں میں تھوک دیا جس کی وجہ ہے پائی اوپر آگیا میں نے وضو کیااور کما جیشی مختجے قتم ہے بتاؤیہ مقام کیے ملا ؟ کہنے گی۔ بکشرة الصلاة علی من کان اذا مئی اس ہتی پر کشرت درووکی وجہ سے کہ بکشرة الصلاة علی من کان اذا مئی جبورہ جنگل میں چلتے توو حش جانور ان فی البو الاقفر تعلقت الوحوش باذیاله جبورہ جنگل میں چلتے توو حش جانور ان

کے قد موں پر نشادر ہوتے۔

٢١ \_ فيخ ابن بشيحوال نے فيخ الدالقاسم تشيري سے نقل كياكه فيخ منصور بن مماركو خواب میں و کھا گیایو جھااللہ تعالی نے تمارے ساتھ کیامعاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالی نے جھے سامنے کمر اکر کے فرمایا تو مصور بن عمار ہے عرض کیابال فرمایا تولوگوں کو دنیا سے بخ اور اخرت کی رغبت و لاتا تھا میں نے عرض کیاا ہے ہی ہے میں جب بھی کسی مجلس میں میں تا و تیری شاوحدے ابتد اکر تا پھر تیرے نی پر درود پھر تیرے بدوں کو تسحیت کرتا فرمایا تونے سے کما تھم جوااس کے لئے میرے آسانوں میں کرسی چھادواور میرے ملا تک میں اس کی اس طرح تعظیم کرد جیسے اس نے میری بدوں میں میری کی-٢٢\_ يشخ ابن ملقن نے كتاب الحدائق ميں لكھا حضرت عبدالله بنُ سلام رمنى الله عنه کتے ہیں میں اسے بھائی حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس سلام کرنے کیا انہوں نے بھی خوش آمدید کمااور بتایا میں نے آج رات خواب میں حضور علیہ کی زیارت کی ہے آپ علی نے مجھے ڈھول دیا جس میں پانی تھا میں نے خود سیر ہو کر پیامیں اب بھی اس کی معنڈک محسوس کرر ہا ہوں میں نے اس کی وجہ یو حیمی ؟ بتایا حضور علیہ پر کثر ت درود اس کاوجہے۔

٢٣ \_ الم اين الى الدنيان حضرت عبدالله بن سلام رضى الله عند سے نقل كيا بين

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سلام عرض کرنے حاضر ہواان دنوں آپ محصور سے انہوں نے خوش آمدید کہتے ہوئے بتایا مجھے آج رات آپ علیہ خواب میں طبے مجھے فرمایا عثمان تجھے قید کر دیا گیا ہے عرض کیایار سول اللہ علیہ بال فرمایا تیراانہوں نے پائی محصور کھی میں کہ دیا ہے عرض کیا ہاں اس کے بعد آپ علیہ نے بھے پائی کا ڈھول عنایت فرمایا اور میں نے جی پھر کر بیاجس کی محمد کر اب تک میرے سینے میں ہے فرمایا۔ ان شنت نصوت علیہم وان شنت ہم چاہو تو تمہاری مدد کی جائے یا چاہو تو افطرت عندنا مارے پاس آکر افطار کرو۔

حصرت عثمان نے عرض کیا یار سول اللہ علیہ میں آپ علیہ کے پاس افطار

ر تا چاہتا ہوں اس روز انہیں شھید کرویا گیا۔

ہم ۲۔ شخ این ملقن نے کتاب الحد اکن میں نقل کیا ایک نوجوان بیت اللہ کا طواف کرتے

ہوے در ود شریف پڑھ رہا تھا وجہ بو چھی گئی توہتا یا میں اور میر اوالد دونوں تج کے ۔ نے

ہوے در ود شریف پول کیا میں بہت رویا اور او ت ہو گئے۔ ان کا چر ہا وہ ہو گیا آئے کھیں ذرو

اور پید پھول کیا میں بہت رویا اور اتا للہ وا تاالیہ رجعون پڑھا کہ میر اوالد کسی حال میں

فوت ہوا ہے جب رات ہوئی میں نے خواب میں رسول اللہ علیہ کی زیارت کی

آئے اور ان کے چرے کو مس فرمایا تو وہ دودھ ہے بھی زیادہ سفید ہو گیا پھر پیٹ پرہا تھا

ہے اور ان کے چرے کو مس فرمایا تو وہ دودھ ہے بھی زیادہ سفید ہو گیا پھر پیٹ پرہا تھا

معاملہ در چیش ہوا تو اس نے بھی پر کشرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کر تاجب سے

معاملہ در چیش ہوا تو اس نے مجھ پر کشرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کر تاجب سے

معاملہ در چیش ہوا تو اس نے مجھ سے عدو طلب کی تو میں آیا۔

انا غیاث لمن اکثر الصلاة علی میں مدوگار بہتا ہوں ہر اس شخص کے لئے جو بھی پر کڑت کے ساتھ درود فی دار الدنیا

ثريف پرھ۔

٢٥- كتاب "مصباح الظلام في المستغيثين بخير الانام في اليقظة والمنام"

میں شخ او حض حداد ہے ہدینہ طیبہ میں تھا پندرہ روز تک جمعے کھانے کو پکھ نہ ملا میں نے جم روضہ اقدس کی دیوارے لگایااور کثرت کے ساتھ درود پڑھااور عرض کیا یارسول اللہ علیہ آپ علیہ کے معمان کو کھوک نے تنگ کردیاہے جمعے نینزآگئ خواب میں رسول اللہ علیہ کی زیارت ہوئی جمعے آپ علیہ نے دوئی عطا فرمائی میں کھار ہا تھا کہ میدار ہوگیا۔

وانا شبعان وبیدی نصفه پس سر جو چکا تھا ابھی نصف روئی مرے ہاتھ میں تھی۔

۲۱ مولف فقیر الی الله تعالی عبد الله کتا ہے کہ مجھے الله تعالی نے توفق وی میں نے حضور علیقہ کی نعت میں چند اشعار لکھے ان میں چند یمال ذکر کر تا ہول ہده نے سید ناو دوح ادوا حنا و نور ابصار نا وقرة اعین حبیب الله الاعظم علیقہ کی حاضری کے موقعہ بر کے تھے۔

یاقلب بشراك ایام الرضا رجعت و هذا الدارللاخیار قد جمعت (اے ول یہ دن كس قدر مبارك ہیں یہ ویار این اندر اخیار کو جمع كيے ہوئے ہيں اما توى نفخات الحى قد عبقت من طیبة وبروق الحب قد لمعت (كيا تود كي نہيں رہا طیبہ من الله كى رحموں كى بمار ہادر يمال محبوب كى رو ثن چك رى ہے) فعش هنياء بوصل غير منصوم مع من نحب و حجب البعد قدر فعت (نه ختم ہونے واصل ميں زند و ره اپنے محبوب كے ساتھ جبكہ دورى كے پر دے اشا دي كے ہيں)

واشهد جمال الذي من اجل طلعته قلوب عشاقه من نورها انصدعت (مثابده كراس جمال كاجس كى روشن اور توريع عشاق كول چرديج بيس) وابشر بنيل الذي قد كنت تامله في جبهة المصطفى شمس الضعى طلعت (خوش به تيرى اميد پورى بوگ تونے عشس الضحى والى پيشانى كود كي ليا ہے)

وافرج بفصل الذي اعطار مكرمة قد كنت نسأله فاسحب قد هطلت (اس فضل يرخوش بوجو تجميع عطا بواتوما تَلَمَّا ثَمَّا تُعارِبُ الرَّش بوجى مَثْمَ)

واقرء االسلام قریبا عن مشاهدة شمس الوجود التی انوارها سطعت (قریب مثابده کرکے سلام عرض کراس سورج کے انوار ہم شیش پش ب) واحضو القلب جمعا مصغیا ادبا عساك تسمع بالبشوى وما جمعت (این دل کو جمکا کراوب متوج کرتا کہ توبی بھارت ساوریا لے)

باب

خواب براعتراضات كاازاله لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي الاحرة

کھے لوگوں کے ذہن میں میات جائے گی کہ میں نے اس کتاب میں بہت ی خواہی بیان کروی میں لہذا ہم اس پر تمفتگو کرنا ضروری سجھتے میں کہ خواب کے معاملہ پر اعتراض ' تنقید اور تعجیب کا اظہار نہیں ہونا چاہئے کیونکہ مومن کی اچھی خواب اس ے لئے بھارت کاور جہ رکھتی ہے۔ کی خواب میں اس کے لئے ڈر پیدا کرنا ہو تاہے۔ بھی مقصد ماد د لانا نصیحت کرنایا غفلت کو دور کرناد غیرہ ہو تا ہے اور یہ اللہ تعالی کاعطیہ ہے جوصاحب خواب کوماصل ہوتاہے۔

متعدد آیات قرآنیه اور اجادیث نبویه اس پر دال بین که خواب کا اثر میداری کے عالم پر مترتب ہوتا ہے اس لئے نہ ان کا انکار کیا جائے اور ان میں شک کیا جائے۔

سيدنا يوسف عليه السلام كاخواب

الله تعالى نے ہمیں سیدنا يوسف عليه السلام كاخوب بتاياكه انهول في حمياره ستارے سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا پھر اس کی تاویل اور واقع پر اس کالڑ میان کیا کہ وہ بھا تیوں اور والدین کو سجدہ ریز جو ناتھار شادباری تعالی ہے۔

إذ قَالَ يُوسُفُ لِأبِيهِ يَا آبَتِ إِنِّي ياد كروجب يوسف عليه السلام فايخ رَاءَ بِنُ أَحَدَ عَشَرَكُوكُمَّا وَالشَّمسَ وَالْقَمْرُ رَايِتُهُم لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَابُنِّيُّ لأتقصُص رُوء يَاكَ عَلَى إخوتِكَ

(سوره يوسف ٣٠٥)

باے کمااے میرےباپ میں نے كياره تارے اور سورج اور جاند ديكھ انسیں این لئے مجدہ کرتے دیکھا کما اے میرے چ اپنا فواب ایے الكائول عندكنا

اور آپ نے دال باپ کو تخت پر مھایا اور باس کے لئے جدے میں گرے اور بوسف نے کمااے میرے باپ می ميرے يمنے خواب كى تعبير بے اورب

شك ات مير عدب في سياكيا-

ان كايد خواب حين من اور نى مائ جائے سيك كا بے بھر ارشاد فرمايا۔ وَرَفَعَ اَبُويِهِ عَلَى الْعَرِشُ وَخُرُوٓالَّهُ ۗ سُجَّدًا وَقَالَ يَاآبَتِ هَٰذَا تَاوِيلُ رُويَايَ مِن قَبلُ قَد جَعَلَهَا رَبّي حَقًّا (سوره يوسف "۱۰۰)

يآيات مباركه اس پر تفر ع ہے كه نيك خواب كا اثرات خار جى ذ ندكى پر بھى ہيں اور س کا نکار میں کیا جاسکا ایس خوای اوصام یا خیالا تباطلہ سیں موتے۔

احادیث مبار که اور خواب

رسالت ماب علی فے فرمایا مومن کاخواب اجزاء نبوت میں سے ایک جزہے۔

المام خاری و مسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے نقل کیارسول اللہ علیہ نقل کیارسول اللہ علیہ نقل کیارسول اللہ علیہ نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے۔

۲-امام مسلم نے حضرت او ہر یہ در سنی اللہ عنہ سے نقل کیار سول اکرم علی نے فرمایا مسلمان کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہوتا ہے۔

چھالیسوال حصہ فرمانے کی حکمت

خواب کو چھیالیسوال حصہ قرار دینے کی کیاد جہ ہے؟ اس بارے میں مختلف اقوال اور ان کے ولائل ہیں جسیاکہ ہم نے اپنی کتاب الدعاء میں اس کی تفصیل دی ہے الن اقوال میں سے ایک میہ ہے کہ اچھاخواب صدق اور وقوع میں نبوت کا حصہ ہے جال اقوال میں سے ایک میہ ہے کہ اچھاخواب صدق اور وقوع میں نبوت کا حصہ ہے جیسا کہ اس پر حاری و مسلم کی میہ روایت شاہد ہے امام محمد بن سیرین نے حضرت جیسا کہ اس پر حاری و مسلم کی میہ روایت شاہد ہے امام محمد بن سیرین نے حضرت اللہ جر روای اللہ علیہ جر روای اللہ علیہ خوایا جب زمانہ کا اختتام ہونے والا ہوگا۔ ....

اور مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے اور جو نبوت کے تحت ہواس میں کذب نہیں ہو تاامام این سیرین نے کمامیں میں کتا ہوں۔

حافظ ان جرنے فتح الباری میں "و ما کان من النبو ہ فانہ لایکذب" کے تحت لکھا یہ جملہ طرق حدیث ندکورہ میں نہیں لیکن یہاں آنا واضح کر رہا ہے کہ آپ ملک ہے کام کا یہ حصہ ہے پھر لکھا اگر معاملہ ایبا ہی ہے تو حدیث ندکور میں لفظ نبوت کی اسے تشر ترجہانا اول ہے اور وہ صفت صدق ہے تو اب اجزاء نبوت کے ایک جز مفت صدق ہے تو اب اجزاء نبوت کے ایک جز مفت صدق ہے تو اب اجزاء نبوت کے ایک جز مفت صدق میں تشبیہ ہوگی جیسا کہ محققین نے کما پھر لکھا امام خاری کے قول قال محمدای این سیرین وانا اقول صدہ میں صدہ کا اشارہ اس ندکورہ جملہ کی طرف ہے۔

کھر لکھا کھر میں نے بھیة النقاد لاہن مواق میں دیکھا حافظ عبدالحق نے اس اضافہ کو مدرج قرار نہ دینے میں غفلت کی حالا نکہ اس کے اور اج میں کوئی شبہ نہیں کو تکہ مدان سیرین کا قول ہے نہ کہ فرمان نبوی علیہ جو بھی صورت ہو فرمان نبوی ہو یاان سیرین کا قول به فرمان نبوی علیه کی تغییر بن جائے گاکه مومن کا خواب صدق اور و قوع میں اجزاء نبوت کا جزہے۔

مسلم کی روایت میں حفرت ان عمر رضی اللہ عنها ہے ہے رسول اللہ علیہ اللہ عنہا ہے نہیں حفرت ان عباس نے فرمایا اچھا خواب نبوت کا سروال حصہ ہے۔ امام احمہ نے بھی حفرت ان عباس رضی اللہ عنہا ہے ہیں الفاظ نقل کے بیں علامہ طبری کا کہنا ہے ہے کہ ان اجزاء کی نسبت نبوت کی طرف خواب دیکھنے والے کے حال کے مطابق ہوگی تواجھی خواب کے بھی در جات بیں پچھ بہتر اور پچھ اس ہے کم فتح الباری میں ہے۔ ان روایات میں جماعت محد ثمین نے تطبیق دی ہے سب ہے پہلے امام طبری نے فرمایا ستر والی روایت کا ہم مسلمان کی مچی خواب سے تعلق ہے اور چالیس والی روایات (جیسا کہ لمام تر نہ کی اور طبری نے نقل کی) سچے صالح مومن کے ساتھ خاص ہے رہادر جدان کے در میان کا تو طبری نے نقل کی) سچے صالح مومن کے ساتھ خاص ہے رہادر جدان کے در میان کا تو وہر ایک مومن کے صالح مومن کے ساتھ خاص ہے رہادر جدان کے در میان کا تو

ا چھے خواب اللہ تعالی کی طرف سے

حضور سرور عالم عن فی دامنی فرمایا ہے کہ اچھ (سی )خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں اللہ عند سے نقل کیا طرف سے ہوتے ہیں امام مخاری و مسلم نے حضرت ابد قادہ رضی اللہ عند سے نقل کیا رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔

ا چھے خواب اللہ تعالی کی طرف سے اور مرف سے دور مرف سے

-U.Z.n

بیرظاری کے الفاظ میں مسلم کے الفاظ بیہ ہیں۔ الرَّویا الصالحة من الله والرَّویا السوء من الشیطان

الرُّويا الصالحة من الله والحلم

من الشيطان

اچھے خواب اللہ تعالی کی طرف سے اور رے خواب شیطان کی طرف سے

- グラック

اور چھے میان کیا جا چکا ہے کہ اچھے خواب مجھی دیکھنے والے کے لئے بھارت ہوتے ہیں اور مجمی جس کے لئے دیکھااس کے بھارت بنے ہیں اور کمیں خواب یاد دہانی اور نقیحت موتے ہیں اور اس میں خواب دیکھنے والے پر اللہ تعالی کی مربانی ہوتی ہے۔

خواب دیکھنے والے کے لئے بھارت

اکثر طور پر خواب دیکھنےوالے کے لئے ہی بشارت ہوتی ہے۔

المام بخاری نے حضرت او ہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا میں نے رسول الله علی کو فرماتے ہوئے سا نبوت سے سوائے مبشرات کے کچھ نہیں رہاع ض کیا مبشرات سے کیامرادے فرمایا چھے خواب۔

٢-امام مسلم نے حضرت ابن عباس رضى الله عند سے نقل كيا مرض و صال ميں آپ علیہ نے پردہ اٹھایا آپ علیہ نے سر اقدی باندھا ہوا تھا اور لوگ حفرت او بحر رضى الله عنه كے پیچے نماز اداكررے تھ آپ علية نے فرمايالوكوں مبشرات نبوت میں سے اچھے خواب کے علاوہ کچھ نہیں رہا مسلمان اے دیکھتا ہے یاس کے لئے دیکھا

المام احمد نے ام المومنین سید عاتشہ رضی اللہ عنما سے ذکر کیار سول اللہ علیہ نے فرایامیرے بعد مبشرات میں سے صرف خوابرہ کئے ہیں .

قران کی تائید

یہ تمام بھار تیں اللہ تعالی کے اس ارشاد مبارک کے تحت ہیں۔

وہ جو ایمان لاتے اور پر بیزگاری کرتے رہے انہیں خوشخری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل سیں سی سی بوی کا میانی ہے۔

ِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ البشرى في الحيّاةِ الدِّنيَا وَفي الأخرة لأتبديل لكلمات الله ذلك مُو الفّوزُ العَظِيمُ

۳۔امام این جریر نے سند متصل سے حضرت او ہریرہ در ضی اللہ عند سے روایت کیااس ارشادبار فی سے دنیامیں استھے خواب مراد ہیں جو ہدہ کوآتے ہیں یااس کے لئے کوئی دوسر ا دیکھا ہے اور آخرت میں بھارت سے مراد جنت ہے۔

۳-امام ترندی نے حضرت انس رضی الله عند سے نقل کیار سول الله علی ہے فرمایا رسالت و نبوت ختم میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول لوگوں پر شاق گزرا تو فرمایا بھارات بیں عرض کیایار سول الله علیہ بھارات سے کیامر ادہے فرمایا مسلمان کے خواب جواجزاء نبوت بیں سے ایک جز ہیں۔

## خواب كاتذكره وتصحيت مونا

امام خاری نے حضرت ای عمر رضی اللہ عند سے نقل کیا جضور علیہ کی ظاہری حیات میں صحابہ کو خواب آیا کرتے اور وہ آپ علیہ سے بیان کرتے آپ علیہ اللہ تعالی کے تھم سے اس کی تغییر فرماتے میں نوعمر تھا اور ذکاح سے پہلے میر آگھر مسجد ہی تھا میں نے خیال کیا آگر میر سے اندر خیر ہوتی تو جھے ان جیسے خواب آتے ایک رات میں لیٹا تو میں نے بارگاہ خداو ندی میں عرض کیا یا اللہ آگر تو میر سے اندر خیر پاتا ہے تو جھے خواب دکھا تو اس رات خواب میں دو آدی آئے ایک کے ہاتھ میں لوہ کا شیر جا عصا تھا وہ جھے جنم سے جا کی طرف لے گئے میں اللہ تعالی سے یہ عرض کرتے جارہا تھا یا اللہ جھے جنم سے جا کی طرف لے بھر جھے فرشتہ ملاجس کے ہاتھ میں بھی لوہ کی کھونٹی تھی کہنے لگا گھبر اؤمت آپ

بہت استھادی ہیں کاش آپ نماز میں اضافہ کریں 'جھے لے گئے حتی کہ ہم جنم کے کنارے پہنچ گئے اس کی شکل کنویں کی طرح تھی اس پر دو فرشتے مقرر تھے جن کے ہاتھوں میں لوہ کے عصابتے اس میں میں نے لوگوں کوز نجیروں میں جگڑا ہو اپایاس میں قریش کے لوگ بھی تھے پھر جھے وہ دائیں طرف لے گئے میں نے یہ خواب اپنی میں قریش کے لوگ بھی تھے پھر جھے وہ دائیں طرف لے گئے میں نے یہ خواب اپنی بھیرہ حضرت حصہ رضی اللہ تعالی عضم آئیایا نہوں نے رسول اللہ علی ہے عرض کیا بھیرہ سے اللہ علی عبداللہ صالح آدی ہے دوسری دوایت میں ہے عبداللہ صالح آدی ہے دوسری دوایت میں ہے عبداللہ صالح آدی ہے کاش وہ دات کی نماز میں اضافہ کرے۔

مسلم کی روایت میں ہے عبداللہ بہت خوب آدمی ہے کاش وہ رات کو نماز ادا
کرے حضرت سالم بن عبداللہ کامیان ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ
رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اس خواب کے ذریعے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو
رات کے قیام اور اس میں کثرت نماز کے بارے میں ضحیت و تذکیر ہے اور یہ ان پر اللہ
تعالی خصوصی کرم نوازی ہے۔

خواب کی تقسیم

سب سے اعلی خواب

مومن کا سب سے اعلی اچھا اور سپا خواب رسول الله علیہ کی زیارت کا شرف پانا ہے کیو جمہ شیطان آپ کی نہ مشل بن سکتا ہے نہ مشلہ نہ وہ حمیت اختیار کر سکتا ہے اور نہ بی وہ صورت جیسا کہ احادیث سیح میں ہے چند سے اطف اندوز ہو لیجئے۔

المام خاری نے باب من رائی النبی صلی الله علیه و سلم فی المنام قائم کیااور اس کے تحت حضرت ابد ہر روہ رضی الله عنہ نقل کیار سول الله علیہ نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے و یکھاوہ میداری میں بھی میری زیارت کرے گااور شیطان ہر گزمیری مورت اختیار نہیں کر سکتا۔

۲۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیار سول اللہ علیہ نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھااس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتااور مسلمان کاخواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہوتا ہے۔

٣- حفرت الد تآده رضى الله عنه في ذكر كيا حضور سرور عالم عليلية في فرمايا المجها خواب الله كي طرف سے اور براشيطان كي طرف سے جو تا ہے جو تا پند چيز و كيھے وہ بائيس طرف تين و فعه تھوك و اور شيطان سے پناه مائے اس سے وہ نقصان دہ نہ ہوگی اور شيطان ميري شكل نہيں بن سكتا۔

الله می حفرت قاده رضی الله عنی مروی م آپ علی فار مایا

من رأنی فقد رأی الحق جس نے بجھے دیکھااس نے حق ہی دیکھا ۵۔ امام خاری نے بھی حضرت اوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ میں نے حضور علیہ کے فرماتے ہوئے سا۔

جس نے مجھے دیکھااس نے حق ویکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار منس کر سام من را نی فقد را ی الحق فان الشیطان لایتکونی ۲-امام مسلم نے حفرت جابررض اللہ عند سے تقل کیارسول اللہ علی ہے قرمایا۔
من رأنی فی النوم فقد رأنی فانه جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے
لاینبغی للشیطان ان یشبه لی مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان کے لئے یہ

كال كه وه مير ، مثلبے نے۔

2-امام خاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے میان کیا میں نے حضور سرور دو عالم علی کے فرائے ہوئے ساجس نے مجھے خواب میں دیکھادہ مجھے عنقریب میداری میں بھی دیکھے گااور شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔

۸۔امام ترندی نے انہی سے نقل کیار سول اللہ علیہ فی فرمایا خواب تین قتم کے ہوتے ہیں جیساکہ چھے گزر ااور فرمایا جس نے مجھے دیکھا تووہ میں ہی ہول شیطان میں کمال قوت کہ میری صورت اختیار کرے۔

لام طیبی فرماتے ہیں ان احادیث کا مفہوم یہ ہے جس نے مجھے خواب ہیں و یکھاجس حال ہیں بھی ویکھاس کے لئے بھارت ہے اور وہ لیتین کرے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے حق ہے اور یہ بھارت ہے یہ وہ باطل خواب نہیں جو شیطانی ہوتی ہے کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتاس طرح آپ علیہ کا فرمان مفد راءی الحق کہ یہ حق خواب ہے نہ کہ باطل اس طرح آپ علیہ کا فرمان من رائی فقد راءی الحق کہ یہ حق خواب ہے نہ کہ باطل اس طرح آپ علیہ کا فرمان من رائی فقد راءی کی دیکہ جب شرط و جزامتحد ہو تو وہ غایت کمال پروال ہو تیں ہیں کہ اس نے ایس جزد کیمی کہ اس کے بعد کوئی شی نہیں۔

(خوابری)

علامہ قرطبی نے لکھاان احادیث کا صحیح منہوم یہ ہے آپ علیف کا فرمان فان الشیطان ہلا ہت مثل ہی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیف کی زیادت ہر حالت میں باطل نہیں اور نہ بی خیال بلعہ وہ سر اپاحق ہے آگرچہ کی اور صورت میں زیادت ہواس کے بارے میں بھی میں تصور کیا جائے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف ہے ہی ہے نہ کہ شیطان کی طرف ہے امام نووی نے اس بارے میں فرمایا صحیح میں ہے کہ و کمھنے والے نے حقیقہ کی طرف ہے امام نووی نے اس بارے میں فرمایا صحیح میں ہے کہ و کمھنے والے نے حقیقہ آپ علیف کو ہی دیکھاخواہ صورت معروف تھی یا نہیں جا فظ سیوطی نے الحادی میں اس

موال کے جواب میں لکھا کہ متعدد مقامات پر متعدد لوگ آپ کی زیارت کس طرح کرتے ہیں ؟ توانہوں نے اشعار میں جواب دیا۔

کالشمس فی کبدالسماء وضوها یغشی البلاد مشارقها و مغاربها (سورج کی طرح جوآسان پرہ مگراس کی روشن نے تمام مشرق و مغرب کے شرول اور علاقول کو ڈھانپ رکھاہے۔)
اور علاقول کو ڈھانپ رکھاہے۔)
آخرت میں خصوصی زیارت

رہاآپ علاق کا فرمان مبارک فسیرانی فی الیقطة (جیے بخاری مسلم اور ابودرداد غیرہ نے نقل کیا) علامہ مناوی کتے ہیں کہ اے آخرت میں خصوصی قرب و شفاعت کے ساتھ زیارت ہوگی بہت سے متقد مین علاء نے اس کا کی مفهوم کیا ہے شفاعت کے ساتھ زیارت ہوگی بہت سے متقد مین علاء نے اس کا کی مفهوم کیا ہے بعی آپ علی فواب میں زیارت کا شرف پانے والے کو یہ بھارت عطا فرمائی کہ اسے آخرت میں دیدار خاص نصیب ہوگا جس میں آپ علی کا قرب اور بلندی در جات اور رفعت منز لت اور دیگر خصوصیات شفاعت کے ساتھ ہو تکس کیو نکہ آخرت میں عام دیدار تو ہر مومن کو نصیب ہوگالیکن جس نے دنیا میں خواب میں زیارت کی ہوگی اس دیدار تو ہر مومن کو نصیب ہوگالیکن جس نے دنیا میں خصوصی فضا کل ہیں۔

علامه مناوی نے علامہ ومامنی سے نقل کیا۔

هذه بشاره لرائيه صلى الله عليه آپ عليه كافرمان ديك وال ك ك ك وسلم موته على الاسلام يد بعارت در م م ك اس كى موت اسلام يربى موكى ــ

ایعنی جس نے خواب میں آپ علیہ کی زیارت کا شرف پایا اس کا خاتمہ احسن اور موت اسلام پر ہوگی کیونکہ قیامت کے روز اس کو خاص قرب نبوی علیہ حاصل ہو گاجس کا خاتمہ اسلام پر ہوا ہوگایاللہ اپنے فضل ور حمت سے ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔

اس کے بعد علامہ منادی لکھتے ہیں متقد مین کی ایک جماعت جن میں امام او

جمرہ بھی ہیں نے فرمایہ واب میں ویکھنے والا حقیقہ ونیا میں ہی میداری کی حالت میں زیارت کاشر ف پائے گااور میہ اہل تو فیق کو حاصل ہے ان کے علاوہ میں احتمال ہے مفہوم میہ ہواکہ جس نے خواب میں حضور علیقہ کی زیارت کاشر ف پایا اسے و نیوی زندگی میں میداری کی حالت میں بھی دیدار ہوگا اگر چہ و فات سے تھوڑا سے پہلے یا آخری سا نسوں کے وقت ہویہ زیارت کرنے والے کے لئے بہت پری بیارت ہے۔

ہدہ عبداللہ کتا ہے بداری سے عام بداری مراد لینے میں کوئی حرج نہیں مثلاً دنیا کی بیداری میں ہواگر چہ موت سے تھوڑا سا پہلے یا موت کے وقت اور موت کے بعد برزخی بیداری بھی مراد ہو سکتی ہے اور آخرت کی بیداری بھی تو حدیث میں زیادت کا شرف پانے والے کے لئے یہ بھارت ہے کہ اسے تمام عوالم بیداری میں زیادت کا شرف بل سکتا ہے خواہ دہ دنیا ہے یار زخ وآخرت

حافظ سیوطی نے حاوی میں فرمایا عام لوگوں کو اکثر طور پر میداری کے عالم میں موت سے تھوڑا سا پہلے دیدار ہوتا ہے وعدہ کی بناء پر اس مومن کی روح ذیارت نبوی سے پہلے جسم سے تکالی ہی شمیں جاتی 'رہے خواص لوگ توانسیں ان کی حیات میں بھی دیدار عطا ہو جاتا ہے۔ یہ سئلہ اللہ تعالی کی رحمتوں سے متعلق ہے وہ جے چاہے جیسے مرضی نواز دے۔ مدہ عبداللہ غفر اللہ تعالی کہتا ہے ججھے بھی اللہ تعالی نے سیدہ محمد علی اللہ تعالی کہتا ہے ججھے بھی اللہ تعالی نے سیدہ محمد علی خار اللہ عطا فرمایا ہے اور اس میں مختلف قسم کی بعار تیں جی ان میں سے بعض کا تذکرہ کی مناسبت کی بنا پر کر دیتا ہوں تاکہ دوستوں کے دلوں میں خوشی پیدا ہواور اپنے رب کے انعام کا اظہار بھی مقصود ہوتا ہے واللہ تعالی ہوالشہید علی ذلك الكلم.

اب ہما عادی معترضین کے لئے عادی معترضین کے لئے اہل علم کاجواب نضائل اعمال مناقب اور ترغیب وترہیب میں حدیث ضعیف مقبول ہے میں حدیث ضعیف مقبول ہے

ہض لوگوں نے مجھے کماآپ نے اپنی کتب میں احادیث، ضعیفہ کاذکر کیوں کیا ہے اس کا جواب بیرے کہ میں نے جمہور علماء محد ثمین کا بی علمی اور عملی راہ اپنایا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حق جمہور کے ساتھ ہے اور جماعت پراللہ تعالی کا دست قدرت ہے۔ جمہور محد ثمین کا علمی راستہ

جہور محد ثین نے جو علمی طریقہ اور داستہ متعین کیا ہے اس کے بارے میں حافظ سخاوی نے القول البدیع کے خاتمہ صغیہ نمبر ۲۵۸ پر فرمایا شخ الاسلام ابوذ کریا نے لاکار میں لکھا ہے علماء محد ثین ، فقہاء امت اور دیگر علماء نے فرمایا ہے کہ فضائل اور ترغیب و ترحیب میں حدیث ضعیف پر عمل جائزد مستحب ہر طیکہ وہ موضوع نہ ہو رہا معالمہ احکام مسلہ حلال و حرام و بیع نکاح اور طلاق و غیر و کا توان میں صرف حدیث صحیحیا حسن پر بھی عمل ہوگا البتہ احتیاط کی راہ اپنانے میں کوئی حرج نہیں مشلا ہوع اور نکاح کے بعض صور تول کی کراہت کے بارے میں حدیث ضعیف وارد ہے تواب ان منکل کے بعض صور تول کی کراہت کے بارے میں حدیث ضعیف وارد ہے تواب ان سے چا مستحب ہم ہال لازم نہیں۔ حافظ سخاوی کتے ہیں کہ شخ ابو بحر این العر فی نے اس میں اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضعیف حدیث پر کسی حال میں عمل جائز نہیں کہ بھی لکھ اس میں اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضعیف حدیث پر کسی حال میں عمل جائز نہیں کہ بھی دیا کہ ضعیف پر عمل کے لئے تین شر الط ہیں۔

ا۔اس شرط پر اتفاق ہے کہ اس میں ضعف شدیدنہ ہولہذاوہ صدیث ضعیف خارج ہوگی جس کا منفر دراوی کذاب مجمم بالحذب یا فحش غلطی کرنے والا ہو۔

۲۔ دہ کمی اصل عام کے تحت نہ آتی ہواس سے وہ خارج ہو جائے جو گڑی گئی اور اس کے لئے کوئی اصل نہ ہو۔ لئے کوئی اصل نہ ہو۔

سواں عمل پر کرتے وقت اس کے ثبوت کا اعتقاد نہ کیا جائے تاکہ آپ میلانے کی طرف کمیں ایسی بات منسوب نہ ہو جائے جوآپ علیانے کے طرف کمیں ایسی بات منسوب نہ ہو جائے جوآپ علیانے نے فرمائی نہیں۔

حافظ کہتے ہیں کہ آخری دونوں شرائط بیخ این عبدالسلام اور ان کے شاگر وابن وقیق العید سے منقول ہیں اور پہلی پر حافظ علائی نے انفاق نقل کیا ہے۔

حافظ سخادی کہتے ہیں امام احمد سے منقول سے بجب کوئی اور حدید ننہ ہو تو ضعیف پر عمل کیا جائے گا بھر طبکہ اس کے کوئی معارض حدیث نہ ہو دوسر سے قول کے مطابق امام نے فرمایا۔ ان ضعیف الحدیث احب الینا من ضعیف حدیث جمیں لوگون کی رائے رأی الرجال ے زیادہ محبوب ہے۔

لن حزم نے لکھا تمام احناف کا جماع ہے۔ کہ امام او صنیفہ کے نزدیک صدیث ضعیف رائے اور قیاس سے اولی ہوتی ہے۔

ام احمد ہو چھا گیا کہ شہر میں کوئی صاحب مدیث ہے جے مدیث صحیح اور سقیم کا علم نہیں اور صاحب رائے بھی ہے توکس کی طرف رجوع کیا جائے انہوں نے فرمایا صاحب مدیث کی طرف رجوع کیا جائے۔

صافظ سخادی نے کہا چیخ او عبداللہ بن مندہ نے امام اوداؤد صاحب سنن (جو امام احمدے تلافہ میں سے ہیں) سے نقل کیا کہ جب دوسر ی حدیث نہ ہوتو، ضعیف کی سخو دی کر دیتے ہیں کیونکہ وہ لوگول کی رائے نے افضل ہے تمام گفتگو سے معلوم ہواکہ حدیث ضعیف کے بارے میں تمین نہ اہم ہیں۔

ا\_اس ببالكل عمل نه كياجائ

٢- جب اس مسلم مين دوسري روايت نه مو تو پراس پر عمل كرلياجائـ

۳- جمهور علاء كى رائے يہ ہے كه فضائل ميں حديث ضعف پر عمل كيا جائے ندكه احكام ميں جيساكه اس كے شرائط كاميان پيچے ہوگيا۔

حافظ سخادی لکھتے ہیں موضوع روایت پر عمل کی حال میں بھی نہیں ہوگاای طرح اے روایت کرنا بھی درست نہیں مگراس صورت میں جب اس کا موضوع ہونا میان کر دیا جائے کیونکہ امام مسلم نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے میان کیارسول اللہ علیہ نے فرمایا۔

جس نے میری طرف سے الی روایت میان کی جے جانتا ہے کہ وہ کذب ہے تو وہ جھوٹ یو لنے والوں میں ہوگا۔ من حدث عنی بحدیث یری انه
 کذب فهوا احدالکاذبین

الى روايت ميان كرنے پريہ شديد وعيد ب اس كے بعد توائے كوئى ميان عى نہيں كرے

کو تکہ آپ مالی نے ایے محدث کووضع کرنے والے کے ساتھ شریک کر دیا ہے۔ مافظ سخاوی آ کے لکھتے ہیں مجع ان صلاح نے علوم الحدیث میں تعریف سیح ك بعد لكماجب محد مين كسي هذا حديث صحيح تواس كامفهوم يه ب كدويكر شرائط کے ساتھ ساتھ اس کی سند متصل ہے یہ مفہوم نہیں کہ فی الواقع یقیعاً وہ مدیث سی ہے اس طرح جب محد مین کتے ہیں ھذا حدیث غیر صحیح تواس کا معنى يہ شيں ہوتاكہ يہ نفس الامر ميں يقيعاكذب ہے كيونكه مجمى نفس الامر ميں وہ كي مھی ہو عتی ہے بیان مرادیہ ہے کہ اس کی سند میں نہ کورہ شرائط نہیں۔

مافظ سخاوی کتے ہیں امام نووی کے مطابق جس تک فضائل اعمال کی روایت ينے وہ اس ير عمل كرے أكرچه ايك دفعه عى كرے اسے بالكل ترك كر دينا بر كر ورست میں کیونکہ حضور ملاقعہ کا فرمان ہے۔

فاذا امرتكم بشنى فافعلوا منه جب من حبيس كى بات كا تحم دول تو اس پر یمال تک طاقت رکھے ہو ل

مااستطعتم

عمل كماكرو-

انہوں نے ہی جزالحن بن عرف میں سند کے ساتھ حضرت ابوسلمہ اور حضرت اد مريره رضى الله على الله عليه على الله عليه عليه

جے اللہ عزوجل کی طرف ہے کوئی شی بنیج جس میں فضیلت ہو اور وہ اس پر ایان اور اواب کی نیت ے عمل کرے الله تعالى اس يرعطا فرماديتا ب أكرجه وه من بلغه عن الله عزوجل شني فيه فضيلة فاخذ به ايمانا ورجاء ثوابه اعطاء الله ذلك دان لم يكن كذلك

ال طرحنه 10-

محر لکھااہام او یعلی نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عندے نقل کیا۔ جے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی فضیلت من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق ک بات پنج لین اس نے تقدیق بها لم ينلها

نہ کی تووہ اے نہیں یائےگا۔

پھر لکھااس مدیث کے شواھد بھی موجود ہیں جو حضرت این عباس مضرت این عمر اور حضرت اید ہر ریر اور ضی اللہ عشم اور دیگر صحابہ سے بھی مروی ہیں۔ ہم نے اس کی پچھے تفصیل شرح بیٹونیہ میں کی ہے۔ جمہور محد شین کا عملی راستہ

ائمہ مدیث نے اپنی اپنی تصانیف حدیثیہ میں ایسی احادیث ضعیفہ کو نقل کیا ہے جن کا تعلق فضائل اعمال مناقب اور ترغیب وترهیب ہے ہانہوں نے ان سے استدلال و تائید بھی میان کی ہے۔

امام خاری نے الادب المفرد میں الم مرز کی نے جامع کام ابوداؤد نے سنن الم نسائی نے سنن الم الاد دیگر اصحاب سنن الم نسائی نے سنن الم الم نسائی نے سنن الم الم الم الم نسائی معاجم اور اجزاء نے فضائل مناقب اور ترغیب کے بارے احادیث ضعیفہ بیان کیس ہیں کی ابواب و عنوانات کے تحت ان سے استدلال کیا ہے۔

# امام ابد عبدالله وضاع مالكي كيرات

انہوں نے تحفقالاخیار فی فضل الصلاة علی النبی المحتاری فضیلت درود شریف پراحادیث ذکر کرنے کے بعد لکھا پھی کمز درایران والے لوگ ان

یمن احادیث پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صحاح میں شمیں حالا تکہ یہ
بد عقیدگی اور شریعت سیدالمر سلین علیقہ پر طعن ہے بلحہ درست بات یہ ہے کہ جے
امت کے علماء نے قبول کیا انہیں قبول کر لیا جائے کیونکہ اس امت کا عادل ہوناس
بات سے النع ہے کہ وہ سید نار سول اللہ علیقہ پر کذب کرے آپ ملیقہ کا فرمان ہے۔
بات سے مانع ہے کہ وہ سید نار سول اللہ علیقہ پر کذب کرے آپ ملیقہ کا فرمان ہے۔
من کذب علی منعمدا فینبوء ا مقعدہ

من کذب علی منعمدا فینبوء ا مقعدہ

من النار
من النار
کور فرمایا اللہ کی قتم اہل علم اللہ تعالی ہے اس بات سے ڈرتے کہ وہ رسول اللہ علیقے پر
کذب کاار ادہ کریں احادیث ترغیب کے بارے میں علماء سب پھی جانے ہیں۔

گھریہ تمام احادیث اللہ تعالی کے عزیز القدر نبی مطابقہ پر درود شریف کی فضیلت میں مشترک بیں اور یہ قطعی معاملہ ہاں میں کسی عاقل کو کوئی شک نہیں ہاں مقدر تواب اور فع درجات میں کے حوالے سے روایات میں اختلاف ہے۔

یہ اقتباس میں نے فضیلة العالم 'عارفبالله تعالی عاشق حبیب الله 'الل الله کے حور کے تیراک شیخ امام او یوسف مہانی" کی کتاب سعادت کے الدارین سے لیا ہے۔اللہ تعالیان کی رکات ہے ہمیں نفع عطافرمائے۔

یہ کتاب مروز بدھ ۱ اربیخ الاول ۱۳۰۰ اجری کو کھمل ہور ہی ہے میں امیدوار ہو اللہ تعالی اسے قبول فرمائے اور سید تارسول اللہ علیہ کی بارگاہ میں پندآ جائے بھے بھی اس کا نفع ہو اور دوسروں کو بھی اللہ تعالی میری عمر ' قویٰ ' عمل میں برکت دے اور انہیں اپنی اطاعت اور اپنے دین وشریعت کی خدمت میں استعال کی توفیق دے۔

یااللہ ہمارے سر دار پر صلاۃ کائزول فرما جیساکہ تونے ہمیں صلاۃ کا تھم دیا ہے جس طرح تو صلاۃ چاہتا ہے اور جس طرح وہ چاہتے ہیں اور جس طرح وہ اس کے اہل ہیں اور جس طرح تو چاہتا اور پہند فرماتا ہے آپ علیقے کی آل صحابہ پر بھی اور سلام بھی نازل فرمااور ساتھ ہم تمام پر بھی۔

یا اللہ درود شریف کی ہرکت ہے ہمیں شریعت پر قائم رکھ آپ علی کے کا سنت پر وائم رکھ آپ علی کے کہ کہ اللہ علی کے کہ وہ میں ہماراحشر فرماآپ علی کے کہ دہ مقدس حوض اور کا ال جام سے پاآپ علی کے کہ دہ ہمیں ہماراحشر فرماآپ علی کے کہ دے کہ مسترے کے سامیہ میں جگہ دے آپ علی کے کہ فتاہ میں شامل فرماآپ علی کے قلب انور کو ہم پر مربان فرما آپ علی کی کہ کات در حموں ہے ہمیں نواز دے ہمیں آپ علی کے کانوار دی کھنے آپ علی کی کہ کات در حموں ہے ہمیں نواز دے ہمیں آپ علی کی کہ کہ کاتر جمان مما کی جمت کا ترجمان معالی میں میں کی دو فیق و سے آپ علی کی ہیں ہیں کی دو فیق و سے آپ علی کی ہیں کی دو فیق و سے الحال دالا کر ام صاحب طول دانعام میر کد عادی کو قبول فرملیار ب

الع معادت دارين كاترجمه دو جلدول من شائع مو چكاب

توبی ولی ہے اس کا جو تھے ولی منائے تو ما تھے والے کی دعادی کو تبول فرما تاہے کیونکہ تو فرما تاہے کیونکہ تو نے ویک خود تھم دیااور اس کی تبولیت کاوعدہ فرمایا ہے۔ کیونکہ تیر افرمان حق ہے وقال رہنگم ادعونی آستجب لکم اور تسارے رہائے فرمایا مجھے دعا (سورہ مومن ۱۰۰) کرویس قبول کرونگا۔

اب ہم دعاکرتے ہیں جیسا کہ تیر اسم ہے اور تواہیے وصدہ کے مطابق اسے قبول فرمااور تو وعدہ کے خلاف نسیس کر تا۔

وصلى الله العظيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين آمين تاریخ ارام میں در روئی اللے کے موضوع بربیلی متقل کتاب فضل الصالحة على النّبي صلى الله عليه وسلم

ورودوسال كالمسالية

تصنيف

ام الميل بن اسماق الفاضي

سرجس

مولانا محرعياس ضوى

مركز تحقيقات اكسلاميه ٥ لامور

#### ﴿ جمله حقوق محفوظ مين ﴾

نام كتاب ورود وقضل الصلوة على النبي متن الاسلام اساعيل القاضى مترجم ورود وتقديم ورود وتعديم المرود وتعديم المرود وتعديم والمرود وال

ملے کے پتے

یشن فیاالقران به میشنز لا بور، کرا چی

هیک متنبه فوشیه بری مند ی کرا چی

هیک مانند جمال کرم در پار مارکیٹ لا بور

هیک مانند جمال کرم در پار مارکیٹ لا بور

هیک مانند جمال کرم در پار مارکیٹ لا بور

هیک مانند میک میتب خاند در بار مارکیٹ لا بور

هیک مانند تیم مالدارس جامع نظامید لا بور

هیک مانند تیم بورو بازار لا بور

هیک مانند تیم بوری می بخش روڈ لا بور

هیک مانند تیم بوری می باشر در بار مارکیٹ لا بور

هیک مانند تیم بوری می بخش روڈ لا بور

هیک مانند تیم بیم بیک بخش روڈ لا بور

ی خرید بک شال ارد و باز ار لا مور ایک احمد بک کار پوریش روالپنڈی ایک مکتب کات المدینه بهاورآ باد، کراچی ایک مکتب کا در بار مارکیٹ لا مور ایک کتب خاند در بار مارکیٹ لا مور ایک میت خاند در بار مارکیٹ لا مور ایک مکتب نواندا قبال روڈ سیالکوٹ ایک مکتب نواندا قبال روڈ سیالکوٹ ایک مکتب نمیلا و بہلی میشنز ایک مکتب شیلا و بہلی میشنز ایک اسلامک بک کار پوریشن راولپنڈی

### كاروان اسلام پبليكيشنز

چامعهاسلامبيدلا مورا پېځىن باؤسنگ سوسائن ( څوكر نياز بيك ) لا مور 0300-4407048/042,7580004,5300353-4

# كتاب اورمصنّف كتاب

مفتى محدخان قادرى

نام : مافظ الحديث شيخ الاسلام ابواسحاق اسماعيل بن اسحاق القاضي الكي - وهال : ٢٨٢ هـ ولادت : ١٩٩ه هـ وصال : ٢٨٢ هـ

جیکدامام بخاری کی ولادت مه ۱۹ اوروصال ۲۵۲ ه ہے۔

منصب قضا : بغداديس سكونت پذيررسي اور چاليس سال كم منصب قضا

على مقام: علوم قرآن ، حديث اورفقه كے ساتھ ساند علوم عربيد بي المت كا درجه ركھتے منے ان كے بارے بي مبود كا قول ہے :

مواعلم بالتعربيب منى وه علوم عربيه ميم مجرس زياده فاضل نف -

ا ما م بخاری کے مجمع صاور میں نیخ: یادر ہے کہ ان کے اساتذہ کے اسمامہ میں استاذہ ہے۔ میں استاذہ ہے۔ میں استاذہ سے میں استاذہ ہیں۔ میں استاذہ میں ہے اور یدا مام بخاری دونوں حدیث میں ایک گویا شیخ اسم عیل افقاضی اوسنی محد بن اسم عیل بخاری دونوں حدیث میں ایک ہی استاذ کے شاگر دہیں۔

ال ورود شراعی بر بہار کا ب : تریخ الله میں درود شراعی کے موضوع بر میں میانے والی کتاب ہے اوراس موضوع بر کھی مانے والی کتب کے لئے اوراس موضوع بر کھی مانے والی کتب کے لئے اوراس موضوع بر کھی مانے والی کتب کے لئے اوراس موضوع بر کھی مانے والی کتب کے

مكن سي براين موضوع برسب سے پہلی کتاب ہو۔ یہی وجہ سے کربعدیں مكمى حانے والىكت كے ليخ ستند ماخذ كا درجه ركفتى سے مثلاً ابن القيم جلارالا فهام اورسخادي ف القول البديع بساس سے استنادكا ہے۔ شيخ ، و الدين الباني لكعت بين : وسله اول مؤلف في بابد ولذلك فمو يعتبرمن المصادر الاساسية لكلمن العث بعددة مثل ابن القيم في مجلاء الافهام في الصلوة على خبر الانام" والحافظ السخاوى في درالفول البديع في الصلوة على الحبيب الشفيع "وغيرها

ا مام سنا وی نے منند و مقامات براس کناب کا تذکر دکیا ان میں سے دو مقامات ملاصطد كيجير :

(۱) القول البديع مين حضرت الومسعود انصاري بدري كے عدسيك عقلت

الفاظ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں

وعنداساعيل القاضى فى فضل الصلوة لدمن طرق

دالباب الاول في الامربالصلاة

على رصول الترصلي الشرعليدوسلم)

(۲) کتاب کے خاتمہیں اس موصوع بر تھی جانے والی کتب کا تذکر د کرتے ہیں اورسب سے بہلی کتاب جس کا ذکر کیا وہ بہی کتاب ہے

فقد مسنت في هذا لباب

جاعت كشرون كاسماعدل الفاضى فكتاب سماع بفضل النبى صلحاللة عليه وسلم - (فاترالفول الربع)

بين جن كركماب فضل الصلوة على النبي

بیان کیاہے۔

امام اسماعيل القاضى فضل الصلوة

اس موضوع پرمست سے لوگوں

نے لکھا ہے ان میں ننج اساعیل القاضی

على النبي مين اسم ختلف اسنادس

بوں تواس کتاب کی ہرروایت ہی قابلِ تقلید و مل ہے تا ہم چندروایات نہایت ہی قابل توجہ ہیں۔

بايت مى البروجين - الميا النبي ورحمة التدوير كاته:

ہمارے ہاں بعض لوگ بیعقبدہ رکھتے ہیں کہ السلام علیك المها النبی کہنا فلا ن شریعت مل ہے بلکہ بعض تواسے شرک و برعت گردانتے ہیں بارہ سو سال بہلے مكھی گئی اس كتاب كردوايت عصر اور علام پڑے جس بیر حوزرن علقمہ ونی التّد تعالی عند فرماتے ہیں جب مجر كو أسلان سجد میں داخل ہو توحضور پر الكما

سے صلواۃ وسلام عرض کرے۔

صلى الله وملائكته على فيد السلام عليك ايما النبى ورحمة

الله تعالى اوراس كے فرشتے حفور كى ذات پر درود مجمعين الے نبى مكم م! آپ برسلام اورالله تعالى كى رحمت مح

۲- مزارا قدس کومس کرنا: روایت مانا میں حضرت نافع بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر صنی للتہ

تعالىمنها جب سفرس وايس مريز طيب آت .

س- بوقن ماضری قبله کی طرف بیشت کرنا: بعض درگ جهالت کی وجہ سے معبوب فنداکی بارگاہیں ماضری کے وقت قبلہ کی طرف بیشت کرنے سے رو کتے ہیں مالائن کی کوردوایت کا تنزی صعد یہ ہے کہ

حضرت عبدالتدبن عرضي التدعنها:

یستد برالقبلة تم یسلد ماضری کے وقت قبلہ کی طرف بیت علی السبی ۔

مرجمۂ کیا ہے ، اس مبارک کتاب کا تر ترعد مرمحد عباس رصوری گوجرانوالانے کیا ہے جو نہایت ہی فاصل اور صاحب معالد ہیں انہوں نے ترجمہ کے ماقد ماتھ اس کتاب برعرب ہیں ماشیر بھی تحریر کہا ہے ۔ کوئ صاحب محبت و تروت اصل عربی معاصیہ شائع کر فیے تو یہ بڑی مورت ہوگی ۔

Silver to Court to the Art of the State of t

همحل خان قادری عامع رحانب شادمان لاهؤ اار ذوالحجه ۱۳ ایم ایر بربید نازمزب بسمدالله الرحمن الرحيم ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظييم - الله مصل على سيد نا محد والده وسلم -حضور عليه السلام كى فد ست اقد س بين درود وسلام كے بارے بين متعد اما دين بين ان بير سے چند كا تذكرہ اس كتاب بين كيا جا رہا ہے -

ا۔ حضرت انس بن مالک رضی التہ عذہ سے روایت ہے کر حضرت ابوطی رضی التہ عنہ کے بیس عذ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی التہ علیہ وکیلم صحابہ کرام رضی التہ عنہ مے بیس تشریف لائے آپ کے چہرہ افور پرخوشی کے آثار منایاں تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ ا آج ہم آپ کے چہرہ افور پرخوشی کے آثار و کھ دہبے ہیں توات نے والماآ یا اوراس ہیں توات نے والماآ یا اوراس نے جھے خرون کہ میری است ہیں سے چوشخص بھی مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالی اس پردس مرتبہ رحمت فرائے گا۔

٢ - حضرت اوطلى ضى الترعند سے روایت ہے كر:

ایک دن الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم اس مالت بیں باہر نشریف لائے کے رہول صلی الله علیہ وسلم اس مالت بیں باہر نشریف لائے کے کہ باز فوش کے آٹارٹیک رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم آپ کے چہرہ اور بہوش کا وہ الله دیکھ رہے ہیں جو پہلے نہیں دیکھا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کہ امھی ایک فرسند نے آکر مجھے کہ بارسول الله صل الله ملیہ وسلم نے فرما یا کہ اس کے دینا ہے کہ کیا آپ کا رہ آپ کو بینو شخبری دینا ہے کہ کیا آپ کی رضا سندی کے لئے ملیہ وسلم آپ کا رہ آپ کو بینو شخبری دینا ہے کہ کیا آپ کی رضا سندی کے لئے

یہ کافی نہیں کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص آپ برایک اور وہ آپ برک

پر سے میں اس بروس بار انعام واکرام کی بارٹش کروں اور جو آپ برک

مرتب سلام عرض کر سے میں اس بروس مرتب سلامتی نا ذل کروں

مرتب سلام حضرت ابوطلح رضی الشرعنہ سے روا بت ہے کہ رسول الشرصل اشرعلیہ سلم

فارشاد فرما یا: جس نے مجھ پر ایک مرتبہ ورود بیڑھا التہ تبارک و تعالیے

اس پر دیس مرتبہ رحمت فرما تا ہے (اس بشارت کے بعد) اب تم چاہوتو

زباده برصوجا بوتوكم-

۵ ۔ حضرت عمرفاروق رضی التدعم سے روابت ہے نبی اکرم مسلی التہ ملب وسلم
رفع حاجت کے لئے تشریعت ہے گئے تو میں لوٹا لے کر آپ کے پیچے جل پڑا۔
میں نے دیجھا کہ آپ فرافلت کے بعد حوض کے باپس اللہ کے حضور سجدہ میں
ہیں تو میں پیچے ہے ہے گیا جب آپ نے سجدہ سے فارغ ہوکر سرمبر رک اعمایا تو

مجے فرمایا کہ اے مرا تو نے بہتر کمیا کہ بیعیے ہے گیا۔ جبر مل میرے باس آئے اور کہا جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود شریعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اُس پر دس رمتیں بازل فرمائے گا اور اس کے دس درجے بلند فرمائے گا۔

موں نومیں سجد دُشکر بجا لا بیا۔ ۸ - حضرت ابوہر ریرہ رضی النڈ عمنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی النڈ علیہ وسلم نے فرما یاجس نے مجھ بیر ایک مرتبہ درود مشریقیت بھیجا النڈ انس بیردس مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔

9 - حضرت الومريره رضى التدعن سے روايت ہے كه بنى اكرم صلى التدعليه وسلم نے فرما ياجس نے مجد بيدا كي مرتب درود مجيجا التد تعالىٰ اس بيدس مرتب رحمت تازل فرمائے گا-

• ا- حضرت عبدالرحن بن عوف رضى التذعنه بيان كرتے ہيں كر صحاب كرام رضى الله عنهم ميں سے مياريا پانچ آدمى ہميشہ نبى اكرم صلى التدعليه وسلم كے پاس رہتے اكتاب ون ميں آب كى خدمت ميں حاضر بوا

توآپ بام زيكل يج تھ بس سى بى آپ كے بيجيم موليا -آپ ...... ايك جار د بواری میں داخل ہوئے اور (التّد کی بارگاہ میں) سرجود سوکتے اور سجدے كوست لما فراديا بهاں كم يس عُكين بوكررونے لكاكمآج راواللت صلى الته عليه وسلم كى روح مبارك تبض بوكمي بي سي الماني اس حال بين سر الما یاکر بی آپ کے پریٹان (ومضطرب) نفاء آقانے مجھے اپنے پاکس مبلایا اوربوجها تجھے کیا ہواہے میں نے عض کی آئی آپ نے سجدہ اتنا لمباکبا کہ سی مجھا كه ننا بدآج الله نے آپ كى روح سبارك قبض كرلى ہے اس لئے يى روديا جعفور نے فرمایا سیحدہ دراصل سحدہ سٹکر نفاج میں نے اپنے رب کا شکراد اکرنے کے لئے کی تھا۔ جب اللہ نے ہجے میری امت کے بارے میں بہخوشخبری دی کرچمجم ججہ براكب مرتبه وروو شريين برسط كالترتعال اس كے الن دس نيكياں ككور مكا-11- حضرت الجدم رميره رصى الترمذ سے روابت ہے كدرسول المترصلي الترعليدوسلم ف ارشا د فرما یا جس نے مجھ برا بک مرتب درو دیڑھا التد تعالیٰ نے اس کے لئے دس ميليال لكه دس -

ما ا مغرت عبدالرحن بن عمرورضی التدعنه فراتے ہیں کہ جس نے بنی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم برایک دفعہ درود برخ ھا التر تعالیٰ اس کے سے کس نیکیاں کھ دیما ہے اور اس کے دس در جے بلند فرا آہے۔
سما ا حضرت یعقوب بن زید بن کلح النبی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرایا۔ میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا فرسند آیا اور اُس نے ارشا د فرایا۔ میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا فرسند آیا اور اُس نے کہا کہ جس خص نے بھی آپ پر درو د بیٹر ھا اللہ اس پر دس رحمین مازل فرا آپ تو ایک تو ایک تو ایک خوے ہو کرعوض کیا یا رسول اللہ ؛ میں اپن عبادت کا نصف جصہ آپ پر درو د شریف کے لئے وقف کردوں ؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو ایسا کر لے۔

اس نے عرض کیا کہ دو تھا اُل حصّہ آپ کے لئے مخصوص کردول آپ نے ارشا دفر ما یا میسا تو جاہے تو اس نے عرض کیا کہ اب میں ہمہو و تت صرف آپ پر درود ہی پڑھوں گا تو آپ نے ارشاد فرما یا :

نب توالله تمهارے دنیا ورآخرت کے تمام غوں کو دُور کرنے کیلئے کافی ہے۔ مما۔ حضرت ابی بن کعب رضی الله عندسے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ:

جب رات کا دو تہا کہ حصہ گذر جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف

لاتے اور ارشا د فرما ہے ۔ راجعہ (ڈرانے والی) آرہی ہے اور اس کے بھیجے د آنے واللہ

ہے ۔ موت اپنا سازو سامان لے کرآرہی ہے ۔ تو مصرت ابی نے عرض کیا بارسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم ! میں رات کو نماز پڑھتا ہوں تو کیا دکی عبادت کا) تبیر احصہ

آپ پر در کو د پڑھا کروں ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا نصف حضرت ابی نے عرض کی بمیا گلہے وقت آپ پر در و د پڑھا کروں ؟ رسول اللہ صالح علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا۔ تب تو تہا دے سارے گن و بحشے گئے ۔

علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا۔ تب تو تہا دے سارے گن و بحشے گئے ۔

۵ ا۔ حضرت انس بن مامک رضی اللہ عنہ سے دوابت ہے کہ :

نب اکرم صلی التدعلیہ وسلم منبر کی پہلی میٹر می پر چڑے ہے اور فرایا آبین بھر ورور مرح درج پر چڑے اور فرایا آبین بھر ارج برچڑے اور فرایا آبین بھر آپ منبر بر بیٹھ گئے توصی بہ نے عرض کیا یا رسول التہ صلی التہ علیہ وسلم آپ نے آبین کیوں فرایا تو آپ نے ارشا و فرایا ، جبرائیل ایمن میرے پاس آئے اور کہا اس شخص کی ناک فاک آلو نہوجیں کے سامنے آپ کا ذکر ہوا وروہ آپ پر درود من نے بر درود آپ پر درود من برا بی کے میا در اس شخص کی بربادی ہو کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی فدمت کر کے برخت بیں داخل نہ ہوا تو بی نے اس بر آبین کہا ، اور بھر جبرائیل نے کہا کہ اس شخص کی ناک فاک آلود ہوجی نے اس بر آبین کہا ، اور بھر جبرائیل نے کہا کہ اس شخص کی ناک فاک آلود ہوجی نے اس بر آبین کہا ، اور بھر جبرائیل نے کہا کہ اس شخص کی ناک فاک آلود ہوجیں نے رمضان کا مہینہ بایا اور جبرائیل نے کہا کہ اس شخص کی ناک فاک آلود ہوجیں نے رمضان کا مہینہ بایا اور

اس كے گناه معاف نہ ہوئے تومی نے اس بركم آين ـ

ارشاد فرمایا: استخص کی ناک فاک آلود موجس کے سامنے میراذکر کیاجائے
ارشاد فرمایا: استخص کی ناک فاک آلود موجس کے سامنے میراذکر کیاجائے
اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھ اور وہ شخص ذلیل دخوا رہوجس کے پاس اس کے
والدین بوڑھے ہوں اور وہ اس کوجنت میں داخل نکرائیں دینی وہ شخص آن کی
خوشنودی ماصل نکرسکے ، اور وہ شخص ذلیل دخوا رہوکہ رمضان کامہدیدگذرجائے
اورائس کے گنا ، نہ بختے جائیں۔

ے اے ایک اورسند کے ساتھ بھی حضرت ابوہر ریرہ رض اللہ عند سے یہ روایت مروی ہے۔
- ایک اورسند کے ساتھ بھی حضرت ابوہر ریرہ رض اللہ عند نے فرمایا کہ :

رصول الشصل الشعليه وسلم منبر پرچ طے اور فرمایا آ مین آ مین آ آمین قرآپ سے عرص کیا گیا یارسول الشملی الشعلیه وسلم ایر آپ نے کیا عمل کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا ور مجھے جبرا میل امین نے کہا وہ تخص فرایل وخوار ہوکداس پر ماہ رمضان واخل ہوا اور اس نے اپنے گئاہ معاف مذکروائے تو بس نے اس برآ مین کہا۔ پھراس نے کہا کو وہ تخص بربا وو فرایل وخوار ہوا کہ جس کے والدین باان میں سے کور اُ ایک موجود ہو اور وہ اس کو جنت میں واخل نہ کرائیں (مین وہ ان کی مقدمت کر کے جنت میں نہ وروہ اس کو جنت میں نہ جائے تو وہ آپ پر ورود نہ جھے تو میں نے آ مین کہا۔

19- حضرت کعب بن عجره رفنی التُدعن نے کہا کہ رسول التُصل التُدعليه وسلم نے یم ذیابا منبر حاضر کیا جائے ہم نے بیش کیا ۔ آپ نے بہل سیٹر ھی پر قدم رکھا اور فرایا آبین عجردو مری سیٹر ھی پر قدم رکھا فرایا آبین ۔ بھر نبیسری سیٹر می پر قدم رکھا فرایا آبین ۔ بھر نبیسری سیٹر می پر قدم رکھا فرایا آبین ۔ بھر نبیسری سیٹر می پر قدم رکھا فرایا آبین ۔ بھر نبیسری سیٹر می پر قدم مرمن کیا آبین ۔ جب آپ فار فی ہوئے قومنبرسے نیچے تشریف لائے قو ہم نے مرمن کیا

یارسول التہ صلی التہ علیہ وسلم! آج ہم نے آپ سے اجوسٹنا وہ پہلے نہیں سنا
علی تو آپ نے ارت و فرایا (بات بیمی) جبائیل امین میرے سلمنے آئے اور
کہا جس نے رمضان کا مہینہ پایا ور بخت اندگی تو وہ التہ کی رحمت سے دُورہ و بیس نے آئین کہا چر دوسری سیر طرح پریس نے قدم دکھا تو جبرائیل نے کہا وہ خفر التہ کی رحمت سے بعید ہوجس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا وروہ آپ پر دروو نہ پڑھے میں نے آئین کہا۔ جب میں نے تیسری سیر طرح پر ندم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ جس نے آئین کہا۔ جب میں نے تیسری سیر طرح پر ندم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھا ہے میں پایا اور ان کی فرمت کے جنت میں واخل نہ ہوا وہ التہ کی رحمت سے دور سے تو میں نے اس پر کہا آئین ۔

۷۰ ۔ حضرت علی بن حسین دزین العابدین رضی التُرعنہ سے روایت ہے کہ ایک وی می اللہ علیہ وسلم کی قبر مربارکہ کی زیارت کرتا اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی قبر مربارکہ کی زیارت کرتا اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی قبر مربارکہ کی ذیارت کرتا اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم میرودو و شریعیت بیڑ معتا .

تواس کو حضرت علی برجسین رصنی التذعند نے فرایا ۔ تو یہ کیول کرما ہے اسس نے عض کیا ہیں نبی اکرم مثلی التہ علیہ وسلم درود و مسلام پڑے ھے کوب ندکر تا ہمول ہ تو اس کو حضرت علی برجسین نے ارست او فرایا کہ ہیں تجد کو اپنے باپ سے مروی ایک حدیث نہ بتا دوں ؟ اس نے عوض کیا ہاں ۔ تو حضرت امام علی برجسین نے کہا مجھ میرے باپ نے فبردی میرے دادا د حضرت علی سے انہوں نے کہا کہرسول اللہ میرے باپ نے فبردی میرے دادا د حضرت علی سے انہوں نے کہا کہرسول اللہ میں اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرایا ، میری قبر کو میل گاہ فیدا و را بنے گھروں کو قبرستان میت بن و یہ چر برصارة و مسلام می میں ہوتھ اراصورة وسلام می میں ہوتھ اراصورت عبدالتہ بن سے درجنی التہ ورسے دوایت ہے کہ :

اسول الترصل الشرعليروسلم نے فرمايا بے شك اللہ كے كھ فرائتے زين مي كشت

کرتے رہتے ہیں وہ مجھے میری امت کا درودوسلام پہنیاتے ہیں۔ ۲۲- حضرت اوس بن اوس رضی الشرعنہ سے روایت نے کہ:

ان الله حرم على الدرض ان تاكل اجساد الا شباء-"ب فك الله تعالى نے زبین برانبیاد كے جموں كو كھان حرام كر دياہے :

ما المعضرت عسن بصرى رضى الترعندسي روايت سي كه:

رسول الترصل التدعليه وسلم نے فرما يا: لا قاكل الارض جسد من كلمه روح القدس - ادجس كے سائف جبر الي اين نے كلام كيا اس كے جسم كو زين نہيں كھا سكتى "

مما \_ حضرت ایوب سختیان نے کہا مجھے بر حدیث بہنجی ہے: ان مدکامؤکل من صلی علی النبی حتی بیبلغدہ النبی حسلی الله علید وسلم در ہے شک ایک فرشتہ ایسی ڈیوٹی پر ہے کہ جو شخص مجم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برد دو و کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہنچا تا ہے یہ پر سے کہ جو میں اللہ علیہ وسلم کے دو این سے دو ای

سیر دیات تنہار سے لئے بہتر ہے تم مجھ سے کلام کرتے ہواور میں تم سے اور
حب بی انتقال فرما و ک گاتو میرا انتقال فرمانا مجمی تنہار سے لئے بہتر ہے۔

: تعدیف علی اعمالکم فان رأبیت خبیرا حسدت اللہ و
ان را بیت غیر فالک استخفرت الله لکم - (مجھ پر قبریں تنہار سے اعمال پیش

موں گے اگریں نے ان کو اچھا دیجھا تو اللہ کی محد کروں گا اور اگراس کے علاوہ

ریعنی بُرے اعمال، دیکھوں گاتو تنہار سے لئے اللہ سے بخشش طلب کروں گا

رسول الته صلی الته علیه وسلم نے فرمایا . میری عیات تہارے لئے بہترہ اور میری عیات تہارے لئے بہترہ اور میری میں میری وفات بھی تہا رے لئے بہترہ بے ۔ تم مجھ سے باتیں کرتے ہوا ورمی تہ سے اور جب بیں عیا جا وُں گا تو تہا رے اعمال میرے سامنے بیش کئے جائیں گے بیس اگر میں نے ان کو اچھا دیکھا تو العدکی تعربیت وشنا بیان کروں گا امشکرا والم کروں گا اور اگر ان کو ابرا دیکھا تو العدکی تعربیت میں مہارے بیے بخشش طلب کروں گا۔ حضرت یزید رق شی سے روا بت ہے :

ایک فرستہ جمدے دن اسی ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے کہ بوتخص بھی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بردر و دیڑھے وہ اس کا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بک پہنچ تا ہے اور یوں عرض کرتا ہے یا بسول اللہ مسلی اللہ علیک وسلم: ان ضلا ما من امن اللہ علیک وسلم: ان ضلا ما من اللہ علیک وسلم: ان ضلا ما من اللہ علیک وسلم نے آپ پر در و دیڑھا ۔ امنت میں سے فلان تخص نے آپ پر در و دیڑھا ۔ امنت میں سے فلان تخص نے آپ پر در و دیڑھا ۔ امنا کے مسرن بھری سے دوایت ہے رسول اللہ ملی وسلم نے فرایا مجھ برجمعہ کے دن کٹرت سے دور و پڑھا کرو۔

۱۲۹ حضرت امام سن ہی سے روایت ب، انہوں نے کہا کہ رسول انڈ مل التد علیہ واللہ وسل کے کہا کہ رسول انڈ مل التد علیہ وسلم نے فرما یا مجھ پر مبیش ہوتا ہے۔

الله جناب حضرت سہیل سے روایت ہے کہ یں روض اور برسلام عرض کرنے کے ایک حاضر ہوا وہاں قریب ہی ایک گھر میں امام صن برجسین شام کا کھانا تناول فرما دہ میں ان کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا کھانا کھا او۔ میں نے عرص کھے بعوک نہیں ہے تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کھرے کیوں ہو۔ میں نے عرص کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم برسلام عرض کرنے کے لئے تو آپ نے ارشا د فرمایا جب تم سجدیں واضل ہوتو داسی وقت ) سلام عرض کر ہو۔ میرا نبوں نے فرمایا کہ :

رسول الترصل التدعليه وسلم نے فرمايا ہے اپنے گروں بي مناز پڑھو اوران كو قرسان مربئ و الترف الترف الترف الترف الترف الترف الترف كرمسامد دمجده كاه ) بنالبا اور مجد برورو د بڑھو تم جہاں كہيں ہم الترف الدود مجھ بينج مائے كا ۔

ا الله صفرت امام سین رضی التر عندسے روایت ہے کہ رسول الترصلی التر علیہ وسلم فی فرایا . بخیل وہ مجدیر درود فی مراؤ کرکیا جائے اور وہ مجدیر درود من مراؤ کرکیا جائے اور وہ مجدیر درود من مراؤ کرکیا جائے اور وہ مجدیر درود

ا سا حضرت امام حمین رصی الترعندسے روایت ہے کررسول الترصل الترملد وسلم نے فرابا بخیل وہ ہے جس کے پاکس میراذ کرموا وروہ مجد برورود نہ پڑھے رصل التر علید دسل سبتاً)

مع مع المام عبدالتر بن على بن الحسين سے روابت ہے کہ انہوں نے اپنے والد (امام زین العابدین سے مسئن کر رسول الترصل الترعلیہ وسلم نے فوابا-بحنیل وہ ہے جس کے پاکس میراذ کر کمیا مبائے اور وہ مجھ پر درود نہ ہوئے۔ مع معالی حضہ بنا علی بن ال طالعہ مض التاع نہ سردہ ایست سر رسول التا عاسل

مماملا حضرت علی بن ابی طالب رصی الترعن سے روایت ہے رسول الترصل الترعلي کلم فرط و و مختص مخبل سے کرجب اس کے سامنے میراذکر کیا مائے تو وہ مجد برورود شریعت زیڑھے۔ اس و بت کوایسے می دراوری نے روایت کیا ہے اور عبداللہ بن علی برجین سے انہوں نے خضرت علی سے اس کو سرسال بیان کیا ہے۔

فيهم المام صي بني التدع في عد البيت سع روا الترصل التا مليه وسعيف الشاو فرمایا ، بےشک و پشخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر مہدا وروہ مجھ بردرود

١٣١ عبدالله بن على بجسين سے روايت سے انہوں نے سى اكرم صلى الله عليہ وسلم سے عارہ بن عزید سے روایت ہے انبول نے عبداللہ بن على برجسين سے سناعبداللہ نے اپنے باب علی سے اورعلی ازین العابرین نے اپنے باب حضرت امام سين سے روايت كى اوررسول الله صلى الله عليه و الم في ارت و فرمايا دالفاظ سابقه مدسبث كيمنلس

عهر حضرت ابوذرغفارى بضى التذعيذسي روابت سيرسول التدصلي الترعلبروسلم كارتادى:

او گوں میں سب سے زیادہ مجنیل وہ شخص ہے کراس کے پاس میرا ذکر ہوا در ودمجد پردرود نه پرسع -

٨ ١١ محسن بصرى سے روایت ہے انہوں نے كہارسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشادہے: آوی کے بخیل ہونے کے لئے یہی امر کا فی ہے کہ اس کے سامنے میرا : كركب وائه اوروه مجدير درود وسلام نه برط هے-

P سا\_ حضرت امام سن بصري سے روابت سے رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ارشاد : بایا ۔ توگوں کے بجنیل ور کنجوس بونے کے لئے یہی بہت سے کمان کے سامنے

- يا ذكر سواور وه مجم بردر ودوسلام نابرهبن -

مندندا، محسن سے روابیت ہے روال الله صلی الله علیدوسلم فے ارستا وفرایا-

مجمربرجمعہ کے دن زبارہ درود شربیت بڑھا کرو۔

امم - حضرت امام جعقرص وف ابینے باپ حضرت امام بافرینی التر ممرف روابیت موابیت کمے نے بیں انہوں نے کہارسول الشرصل الشرمليد وسلم نے ارشاد وزمایا : جوشخص مجھ برورود بیڑ صنامجول گیا وہ جنت کا دروازہ مجدل کیا

۱۹۲۸ امام با قرصی الندعد سے روابیت ہے رسول الندسل الندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوشخص مجھ بر درود پڑوں نامھول گیا وہ جنت کا رائست مجھ رکیا.

امام سعنیان نے فرمایا کہ عمرہ کے مسائھ ایک اورشخس نے بھی یہ روایت امام باقر سے اسی طرح روابیت کی سے کہ رصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش و فرمایا۔ جس کے سماسنے میرا ذکر کمیا گیا اور اس نے مجھ بید دروون پڑھا (گوباکہ) وہ جنت کی راہ مجول گیا ۔

میرسفیان نے استخص کا نام مھی لیباً ور کہا کہ وہ شخص ہے (بسام الصیری)
معامیم امام باقرسے ایک ورسند کے سائف مردی ہے کہ رسول التُرصلی التُرعلیہ وسلم
نے فرمایا: جوشخص مجھ پر درود ربڑھنا بھول گیبا وہ جنت کا رائستہ بھول گیبا
میم میم امام باقرضی التُرعنہ سے ایک اورسند کے سائقہ مردی ہے رسول التُرصلی الله
علد میں اللہ عند ایک اورسند کے سائقہ مردی ہے رسول التُرصلی اللہ

علیدوسلم نے ارستاد فرمایا جس کے سامنے میراذ کر کیا گیا اور اس نے مجر پر درود ندبیرها البته وه جنت کا راسنه بھول گیا۔

کی مے حضرت ابو ہریدہ رسی التہ عندسے روا بہت ہے رسول التہ صل التہ علیہ وسلم نے فرما باء التہ کے نبیوں اور رسولوں برورود بڑھا کرد کیونکواللہ تقالی نے ان تمام کواسی طرح مبعوث فرما باہے جیسا کہ مجھے مبعوث فرما باہے۔

۱۹ مم رحضرت ابو مربرہ وضی الترعن سے روایت ہے رسول التدسل التدعليہ وسلم نے ارشا دفرما با : مجھ پر ور ورجیجو کمیونکہ تنہا را در ود مجیجینا تنہا رہے لئے د پاکیزگ کا سبب ہے) اور فردیا - التد سے میرے سے مقام دسیلہ طلب کرد - بھرہم نے عرض کیا کہ وہ کیا ہے ؟ ارش د فرمایا کہ سیلیجنت میں ایک اعلی مقام ودریہ کانام ہے سوائے ایک شخص کے ویال کسی کی بہنچ بہیں ہوسکتی ہے امیرہے کہ وشخص میں ہی ہوں -

کم - حضرت کعب سے روایت ہے کہ بن اکرم مسل التہ علیہ وسلم نے فرایا:

ہے پر درد دیجیجو کمو نکہ تمہا رائج پر درود پر شن تمہا رہے لیے پاکیز گا کا سبب

ہے اور التہ تعالیٰ سے میرے لئے مقام وسیلم کی دعا کرو۔

اور جب آب ہے اس کے بارے میں پوجھا گیا کہ وہ کمیا ہے تو ارشا دفرایا۔

وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ایک درجہ ہے اورکوئی شخص بھی سوائے ایک

آدمی کے بیہاں بحک نہیں بہنے سکت اور مجھے امیدہ کہ وہ تخص میں ہی ہوں۔

آدمی کے بیہاں بحک نہیں بہنے سکت اور مجھے امیدہ کہ وہ تخص میں ہی ہوں۔

مرمم ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی التہ عنہا سے وایت ہے رسول الته صلی التہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اللہ ہے میرے لیے مقام وسیلہ مانگر جوشخص بھی میرے گئے اللہ سے اس کاسوال کرے گابیں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔

۹۷ محضرت ابوسعبد خدری رضی الترعندسے روابت ہے رسول الترصلی الترعليم

ہے شک مقام وسیلہ اللہ کے نزدیک ایسا درجہ ہے کہ اس سے بلند درجہ م اور کو ٹی نہیں ہے ۔ پس تم اللہ سے سوال کرو کہ وہ اپنی مخلوق میں سے مجھے مقام وسیلہ عنابت فرائے ۔

• ۵ - حضرت عبدالتذين مردرت الله عنه سے روايت بے كررسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : جس نے مجد بر در و د بٹرھا یا ببرے لئے (اللہ سے) مقام وسبيلہ مانگا تو قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت متعقق داز زمی ہوگئ۔
1 - حضرت عوف بن عبدالله رضی الله عذسے دوایت ہے بن کرم ملی الله علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا - بے شک جنت میں ایک می ایسی جو کہ مجوسے بہلے کسی کو مجمع عطا نہیں گئی اور مجھے امید ہے کہ وہ مقام مجھے ہی عطا کیا مبائے گا پس اللہ سے مقام دسیلہ کی دعاکرو۔

۵۲- حضرت عبدالتربن مباسس رضی الشرتعالی عنها جب درود بیجیجته قریوں کمہا کرتے تھے الہٰی المحدصلی اللہ علیہ وسلم کی شغاعت کبڑی قبول فرما اور آپ کا اعلیٰ درجہ مزید بلند فرما اور آپ کو آخرت و دنیا ہیں جو آپ ما تکیس عطافرما جیسے تو کے تے حضرت ابراہیم وموسیٰ (علیہما اللہ کوعطا فرمایا۔

مع اله حضرت رولیع انصاری رضی الترعند نے فرایا کہیں نے بنی اکرم صلی الترعلیہ وسلم سے سن آپ فرانے تھے جس نے کہا ، اسے ہمار سے اللہ! درود بجیج محد اصلی الترعلیہ وسلم) پرا وراک وقیا مت کے دن اپنے قرب خاص میں جگرعطا فرا امتعد تقرب سے مراد مقام وسیلہ یا مقام محود سے ) اس کے لئے شفاعت واجب ہو کئی۔

مم ۵۔ حضرت ابوہر مربرہ رصی اللہ عندسے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی ارتباد و فرایا جو لوگ کسی حبگہ اکٹھے ہوکر بیٹھے اور وہاں نہ تو انہوں نے اللہ کا ذکر کیا اور نہ ہی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرور و دبیر صاتو وہ مجلس ان کے سلے تی مت کر مصاحب مرحل اللہ جا ہے تو ان کومعات فرما دے جا ہے تو ان کومعات فرما ہے تو ان کومعات کے تو ان کومعات کومعات کومعات کے تو ان کومعات کے

مرس قوم مجلسا لمديذ كرواالله ولمديصلوا على النبى الدكان مجلسهم عليهم ترة يومالقيامة انشاء عفاعنهم وان شاء اخذهم

۵۵ - حضرت ابوسعيد فدري سے روايت بامنوں نے كب :

کو اُ فرم کسی مجلس میں بیٹھے بھرالتہ نعالیٰ کا ذکرا ورنبی کربم مسل التہ علیہ وسلم پر درود پڑھے بغیر نتشر ہومائیں وہ جنت میں واخل ہی کیوں نہ ہومائیں مسر ہی رہے گرجب اس کا اجرو نواب دیجھیں گئے۔

4 - مضرت کعب بن عجوہ رضی الشرعنہ نے فرایا کہ بس تم کو ایک تحفہ نہ دوں ... ؟

رمول الشرصل الشرعليہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے عرض کیا یارموال مسلم الشرعلیک وسلم! آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ توہم جان یکئے ہیں آپ پر درود

کیسے جمیع اکریں تو آپ نے ارشاد فرایا ہوں کہا کرو۔

انشھ کہ تا حالی محک تا ہو قرعل ال کو مت پس کھا حسکیت علی اُبْرا جمہم

توآب نے ارشاد فرایا اس طرع کبو:

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى عَمَدَةٍ وَعَلَىٰ الِ عُنسَةٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْزَاهِيْمَ وَعَلَىٰ الِ

المَا تَكْتَ عَلَى إِبْرًا هِيْمُ وَعَلَى الْو إِبْرَاهِيْمُ إِنَّكَ حَمِيدٌ فَجِيدٌ - اورابن الى يبل

كبتة بي كرسم ساخديد كبت ويُعَلِّينَا مُحَدُّهُمْ المم يرضى بما

۸ ۵- حضرت کعب بن عجر، رض الترعن سے روایت ہے کہ بیل نے رسول الشرصل الترعلية وسلم وسلم سے وض کر یا رسول الترصل الترعلیک وسلم! آپ پرسلام مجیمیا ترجین معلوم

ہوچکا آپ پرصلاۃ کیے معیمیں؟ توآپ نے فرطیا اس طرح کہو: الله حد صل علی محد مد وعلی ال محد مد کما صلبت علی ابراھیم وعلی ال ابراھیم انك حدید محبید ، اور سم اس کے ساتھ بیمیں کہتے ہیں ، وعلینا معهم ، دسم برمی رحمت ہو)

0 - حضرت مفند بن عرورضى التدعد سے روایت ہے امنوں نے فرمایا:

ایک شخص رسول الله صل الله علیه وسلم کے پاس آیا اور آپ کے ساسنے باا دب بیشی شرک اور عرض کی بارسول الله علیک وسلم ) آپ برسلام پر صنا توجم جان چی بس اور درود تشریف کے بار سے بس آپ ارشاه فرائیس کہ کھیے آپ بر بیمیا جائے تورسول الله صلی الله علیہ وسلم خاموسش ہو گئے حق کہ مم جا ہتے تھے کہ کا شرک باش ! یہ سوال کرنے والا شخص سوال درکن ، پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرایا جب تم مجھ بید درود پڑھنا جا ہو تو ہوں کہ بکرو:

اللّه صل على محمد النبي الامى وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبادك على محمد النبي الامى وعلى ال محمد على الدين الامى وعلى ال محمد على الركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد محبيد عجبيد -

۱۹۰ حضرت زید بن عبداللہ سے روابت ہے کو صحاب کر م رصی اللہ عنہ مستحب سمجھتے ہے کہ درود شریعیت ان الفاظ کے ساتھ بڑھا جائے ۔ اللہ م صدل علی محد النب الاحی

١١- حضرت عبدالشرين معود رضى التدعن في فرايد

جب تم نبی کریم صل الله علیه وسلم پر داره در پر صوتو احجه چھے الفاظ میں بی معد-شاید تم اس بات کو بنہیں جانتے کہ متبارا درود نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بربیش بونا ہے۔ آپ رہنی الله عنه سے عرض کر آپ کہ تب بین سکھا دیجے کہ مم کس طرح درود برصي ؟ تواتب في ارشاد فرمايا اس ورج براهو:

۱۲- یونس مول بن باشم سے روایت ہے کہ بی نے عبداللہ بن نم دیا عبداللہ بن عمر سے توات بن عمر سے تو اب نے تو آپ نے سے پوچھا ۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریعت کیسے بڑھا م نے تو آپ نے فرمایا اس طرح :

اللهم اجعل صلواتك وبركانك ورحمتك على سبد المرسلين و امام المبتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسوك امام الخين و وقائد الخير- الشهم ابعثل بوم القيامة مقاما محمودا - ينبط الاولون والاخرون . وصل على عمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم -

فرمايا ، يول كهو:

اللَّهُ حَصَلِّ عَلَى عُمَنَدٍ قَعَلَ اللهِ عُنَمَدِ حَمَا صَلَّبَتَ عَلَى اللَّهُ حَصَلَ مَا صَلَّبَتَ عَلَى اللهِ ابْرَاهِ مِنْ وَالدِكْ عَلَى عُنَمَدٍ قَعَلَى اللهِ ابْرَاهِ مِنْ وَالدِكْ عَلَى عُنَمَدٍ قَعَلَى اللهِ عُنَمَدٍ حَمَّا اللهِ مُنَا اللهِ مُنَا اللهِ مُنَا اللهِ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مَا اللهُ ا

مم ١١\_ حضرت امام ابرامبي تخعي سے روايت ب

صحاب کرام نے موس کیا یارسول الله صل الله علی وسلم! آپ پرسلام کیسے جیجنا ہے۔ بیات مران کی بیارش وفسروایا میں ایک میں آپ بیرور و دکیسے جیجا جائے تو آپ نے ارشا وفسروایا اس طرح کو :

اَللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَاَهْلِ بَيْنِدِ ، كَمَا صَلَّبَتْ عَلَىٰ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاَهْلِ بَيْنِدِ مَكَمَا صَلَّبَيْتُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاَهْلِ بَيْنِدِ حَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاَهْلِ بَيْنِدِ مَ حَمِيْدُ فَيَعِيدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْ

۵ او امام من بصرى سے روایت بے كرجب آین كريد :

إِنَّ اللَّهُ وَ مَلَّكِكَ أَنَ كَيْمَالُونَ عَلَى النَّبِيّ بِنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ المَنُواصَلَّا عَلَيْ النَّبِيّ بِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

ٱللَّمُ مِدَّا جُعَلُ صَلَواتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَىٰ اللَّهُ مَتَدِكَمَا جَعَلُتُهَا عَلَىٰ وَبُرَكَاتِكَ عَللا اللَّهُ مَتَدِكُمَا جَعَلُتُهَا عَلَىٰ وَبُرَكَاتِكَ عَللاً اللَّهُ مَتَدِدُ مَعْدُدُ مَجَدُدُ .

٢٧ حضرت ابوسعيد فدرى رضى الترعنه سے دوابت سے صحابر كرام نے عوض كيا

بارسول الترصلي التدعليروسلم! برسلام مرها توسم كومعلوم موحيكا أتب بيد درود كيسے برصاحات توات نے ارشاد فرمايا اس طرح برطمو: ٱللَّهُ مُنْ صَلَّ عَلَىٰ عُنَدِّ عَبُدِكَ ورَسُوْلِكِ ، كَمَا صَلَّيْتُ عَلَىٰ إِبْزَاهِيْدَ وَبَارِكَ عَلَى عُنَدَدٍ وَعَلَىٰ الِ عُمَتَدٍ كَمَا بَازَكُتُ عَلَىٰ

> ١- حضرت ابوسعيد خدرى رضى التُدعندن فرمايا: مم في عرض كي يا رسول الله ا صلى التعليك وسلم ينوآب برسلام برصنا بهوا جيس موان مي بس آب بر صلوة كي يرهس وآب نے فرايا اس طرح برهو:

ٱللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ ، كَمَا صَلَّبُتَ عَلَى انْ المِينَة وَبَارِكْ عَلَى مُحَتَّدٍ وَعَلَىٰ اللهِ مُحَتَّدٍ كَمَا بَاذَكْتَ عَلَى.

ابْرًا هِيْمَ وَعَلَى الْوابْرُاهِيْمَ-

44 - حضرت موسی بن طلحہ نے اپنے والدخضرت طلحہ سے روایت کی انہوں نے كبا- بين في عرض كيا يارسول الترصل الشرعليك وسلم! آب برورووكس طرح برُها مائے تواتب نے فرمایا اس طرح کہو:

الله مُ مَا مَا مُعَامَد كَمَا صَلَّبُتُ عَلَّ إِبْرًا هِنْ مِا لِكَ حَمْدِيٌّ عجيثة وَعَارِكَ عَلَى مُحَتَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَتِّدِكَمَا بَازَكُتُ عَلَى إِبْرَاحِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجْنِيدٌ -

49 حضرت زيدبن مار نزسے روابت ہے كر مبع رسول المدسل المعليه وسلم معيع ون كي يارسول الشرصل الشدعليك وسلم! آب برسلام برهن توم كوسلوم ہے آت پر درووکس طرح پڑھا مائے تو آپ نے ارت و فرمایا مجھ برور و رهواوركبو:

ٱللَّهُ عَ بَادِكَ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُعَنَّدٍ كَمَا بَارَّكُ تَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَمَا بَارَكُ تَدَعَلَى الْمُوامِيْمَ وَالْ وَبُرُامِيْمَ إِنَّكَ حَمَيْنِ لَا عَجَدِيدٌ عَجَدِيدٌ عَبِيدًا .

٥٠- حضرت ابواسعيد ساعدى منى الله عنه سعدروايت سے:

صحابه کوام نے عرض کی بارسول التر دصلی الته علیک وسلم) ہم آپ پر در و د کیسے پڑھیں تورسول کریم صلی الته علیہ وسلم نے ذبایا اس طرح کہو: الله مصد صل علی محمد وازواجه و ذریت کا صملیت علی ابدا هیم وال ابرا هیم و دریت کے علی محمد وازواجه و ذریت کے مام ایر کے دریت کے مام اللہ کے مدید ہے ہید ہ

اک۔ فیدالرحمٰن بن بشرین سعودسے روایت ہے کہ رسول انتمال انتمال انتمال انتمال انتمال انتمال انتمال انتمال وسلم عرض کی تمی یا رسول انتمال جمیں آپ پرصلوٰۃ وسلام بڑھے کا حکم دیا گیا ہے اور آپ نے فرمایا آپ پرسلام پڑھنے کا تو ہم کوعلم ہے ہم درود کیسے بڑھیں تو آپ نے فرمایا اس طرع کہو:

اللهدمسل على ال محمد كماصليت على ال ابراهيم- اللهد بارك على ال محمد كما باركت على ال ابراهيم .

۲۵- معفرت عبدالحن بن بشرسے روایت ہے انہوں نے کہا کو صحابہ نے رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم! یہ تو ہم جان چیچے ہیں کہ آپ پر سلام کیسے جیج باہے آب ہیں یہ بنا بیس کہ آپ بر در در کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرایا اس طرح کمو:

البعد صل على محمد كما صليت على ال ابراهيم. التهم بارك على ال ابراهيم.

ساے یحدین عبدالحمن بن بشرسے روا بت ہے انہوں نے کہا کہ رسول الترصل الت

علیروسلم سے عرض کیا ہمیں آپ پڑ صلوۃ وسلام بڑ صفے کا حکم دیا گیا ہے ہیں آپ پر سلام بھیجن تر ہم کو معلوم ہے ہی لیکن ہم آپ پر ورود کیسے پڑھیں تو آپ نے فرمایا ایسے کہو:

الله مصل على محمد كما صليت على ال ابراهيم. الله مبارك على على ال ابراهيم -

مم ك\_ حضرت معيدين المسيب سعدوايت بح آب في فرمايا:

مامن دعوۃ لا بصلی علی النبی صلی الله علیه وسلم قبلما الاکانت معلقۃ بین السماء والارض - (جس دعاکے شروع بیر مصطفیٰ کریم صلی الشر علیہ وسلم بر درود نہ پڑھا جائے تو وہ دعا آسمان وزین کے درمیان معلق دہتی ہے۔ ۵کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی السّر عند نے فرایا:

سوائے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے کسی تخص پر ورو د نہ بڑھو ، ہال البتر مسلمان مرد اور مسلمان عود نوں کے لئے استخفار اور دعاکی حبائے

ا کے حضرت جعفر بن برقان روایت کرتے بیں کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک فرمان جاری فرمان کا رہ کا کچے لوگوں نے آخرت کے کا موں سے د نباحاصل کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے اور فصہ گو لوگوں نے یہ بدعت نکالی ہے کہ بادشا ہوں اور امراء کے لئے ورُرود پڑھتے ہیں جو کہ صرف بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے جس وقت میرا پہنچ آن کو بہنچ ان کو بھی دے و و کہ صلوۃ صرف انبیا ، کرا اور اسس کے سو علیم میں اسلام کے لیے ہوئی جا ہتے باتی عام سلما نوں کے لئے دعا اور اسس کے سو جو کو تی تھے اس کے لئے دعا کو داسس کے سو جو کو تی تھے اس کے لئے دعا کہ و۔

عے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عندسے روایت سے کہ ایک عورت می کرید صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ادر عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ سم مجد براور میرے خاوند بریمت بھیجیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا:
صلی اللہ علیك وعلی زوجك (اللہ تجھ براور تیرے خاوند پر رحمت فرائے)

۸ کے دامام محد بن سیرین سے روایت ہے كہ وہ نماز جنازہ بیں چھوٹے بچے كے لئے
وہی دعا واستعمار بڑھے تھے جوكہ بڑے كے ليے پڑھا جانا ہے۔ جب ان سے
کہا گیا كہ اگر بیاس بچے كے گئ و نہ بول ؟ یعنی كیا بھر بھی اسی طرح و عا پڑھی جائے گ

کہ نبی اکرم صل اللہ ملی ہم کے سب ان کے اگلوں اور کچیلوں کے گنا ہ بخش وسیے ماتے ہیں درود پڑھاکریں ماتے ہیں درود پڑھاکریں

4-قاسم بن محدسے روایت ہے آپ فرماتے تھے:

آدمی کے بئے میستمب ہے کہ تلبیہ (الزام کے وقع پر) سے جب فارغ ہو تو پھر مصطفے کریم سلی اللہ علیہ وسلم پر درودیے ۔

٠٨ حضرت على بن الى طالب رضى الله عندس روايت ب آپ نے فرايا كه:

حب متها دا گذرمسا مدس موتونى اكرم صلى الله عليه وسلم پرورود بيرهو-

١٨- حضرت عمرين الخطاب ريني الشعند في زوايا:

حب تم دهج وعره) کے بیٹے آڈ تو بربت اللہ کے سات بچر د طواف ملگا ڈ۔ اور مقام ابراہیم کے پاس دورکعت نمازاداکرو بھرتم صفا دیہاڑی) پرآگرایسی جگر کورے ہوجاؤ جہاں سے تم کوبیت اللہ نظر آرہا ہو بھر سات مدد تنجیری کہواور بروتکبیروں کے درمبان اللہ کی حدد تنام بیان کروا ور بنی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم پر درود شریعت پڑھوا ور اینے لئے دعا مانگوا ورمردہ بر بھی اسی طرح عمل کرو۔

٨٢ - معفرت مبدة النساء فاطمة الزهراء رضى التدعنها في فرما ياكه رسول التُصل لتُعديد وسلم نے مجھے فرمایا جب توسیدیں واخل ہو تواس طرح کمبو: بسمداداته والسلام على رسول الله . اللهم صل على عمد وعلى ال محمد واغفرلنا وسهل لنا ابواب الرحية -ا ورجب تو نمازسے فارغ بوکر وابس مانے کے لئے صحدسے بام زمکلنے لگے تو اسىطرح برُره ماسوا ان الفاظ كے اللّه مسمل لنا الواب مضلك. مع ٨ - سيده فاطمة الزحراء رص التدعنها في كما كرجي رسول الترصل الترعليدوسلم في ارشا د فرما با كه الصميري لخن جرحب تومسيد بس موتو به دعا پرهاكرو. بسسم الله والسلام على رسول الله - اللهد مدل على محمد وعلى ال محصدر الكهم اغفرلنا وارحمنا وافتح لنا ابواب رحمتك -مم ایک اورسند سے بھی میں الفاظ آپ سے مروی ہی : (مثل مدیث مابق) ٨٥-سعيدين ذي مدان نے كم كريس في علقم سے يوجها جب يس سيدين واخل موں توكيكوں؟ توانبول نے كماكديد كماكرو-صلى الله وملئكته على محمد- السلام علبك ايها النبي ورحت الله ومرکاته (التداوراس کے فرائنے حضور مرور و تصبیب اے سی کرم آپ بر ملام اور التُذكى رحمت اوربركات موں) ٨٧- يزيدبن ذى مدان نے كہايى نے علقہ كوكها اسے الوشيل! ميں جب مسجد ميں دا خل سول توكيا كمول توعلقه نے كما ير كماكرو: صلى الله وملئكت على عمد . السلام عليك ابعا النبي ورحمة الله-

کہ - نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رسی اللہ عن صفا پر ثین تحبیریں کہنے کے بعد کہا کرتے تئے -

۸۸- حضرت علقہ سے روایت ہے کہ حضرت ولید بن عتب عبید سے ایک دن پہلے خترت عبداللہ بن مسعود حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عذیفہ رمنی اللہ عنهم کے باس ایس کیسے کہنی چاہئیں توحضرت عبداللہ ایا در کہا۔ عید تربیب آگئ ہے اس میں تکبیریں کیسے کہنی چاہئیں توحضرت عبداللہ بن مسعود نے فرایا :

جب تو نماذ شروع کرے تو تکبیرا فتاح کہ اور اپنے رب کی محدکرا ور نب اکرم صل الت علیہ وسلم پر در ورجیج بھر دعاکرا ور تکبیر کہ کر ایسے ہی کر بھر تکبیر کہ اور اسی طرح (محدوثنا ودرو و و دعا) کر بھر تکبیر کہ اور اسی طرح کر بھر قرائت کرا ور تکبیر کہ کر رکوع کر مھر (دوسری رکعت کے لئے) کھڑا ہوا و را انتہ کی محد بیان کر کے بنی اکرم صل التہ علیہ وسلم پر در و دبڑھ اور دعا کہ بھر تکبیر کہ اوراسی طرح کر مھر تکبیر کہ اوراسی طرح کر مھر رکوع کر۔

توحضرت مذیفه اور ابوموسی اشعری منی التدعنهما نے فرمایا که ابوعب دارمن (ابن سعود) منی المتدعمنہ نے سیج فرمایا ہے۔

٨٩- مشام سے اس طرح روايت ہے : كر بھر تكبير كمبا ور ركوع كر-

توحضرت مذبیفه وابوسوسی استوی رضی الترعنبان فرمایا که ابوعبدالرحمن نے منایا کہ ابوعبدالرحمن نے نے منایا کہ ابوعبدالرحمن استان منایا ہے۔

نوط : دوسری رکعت بس بیل روایت بی دوزا نر تنجیروں کا بیان تقاجبکه اس میں ایک اوربین تین تکیرات زوا ندکا ذکر ہے ، جیساکه احناف کا ندسب ہے دمترتم،

9- عبدالتربن الوبجرف كهاكرسم خيف (مقام من ببى) ببس تصاور بهار مساتھ عبدالتربن الومت تھے ۔ انہوں نے الترتعالی كی تمدو ثنا كے بعد نبى اكرم صلى التر عليہ وسلم بر درود برط صااور دعائيں مائكيں مير كھڑے ہوكر نماز برھى ۔
19- امام شعبى نے فرابا :

ناز جنازہ بیں بیلی تکبیر کے بعد اللہ جل محدہ کی ثناد اور دوسری تکبیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بر درود شریب نبیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا اور چیتھی تکبیر کے بعد سلام تھیرنا جا ہیئے۔

91- نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نماذ جنازہ بین تحبیر کہتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بروروو برصتے بھر بردعا ما حکتے:

اللّٰه مارك فيله وصل عليه واغ فرل له واورد لا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم .

۱۹۵ و معرت ابوسعیدسے روایت ہے کہ حضرت ابو ہر رہے وضی الترعنسے بوجھا گیا کہ ہم مناز جنازہ کیسے پڑھیں تو آب نے فرایا ۔ الشری قسم میں تجھ کو بتا تا ہوں۔
کیونکہ میں دوسروں سے اس کو زیادہ حیا ننا ہوں مجر بنی اکرم صلی الترعیب وسلم پر درود پڑھتا ہوں اوراس تعیسری تکبیر کے بعدیہ کہتا ہوں :
یا التر ایہ تیرا بندہ تیرے بندے کا بیٹ تیری توحیدا ورتیرے بیادے رسول کی رسالت کی گواہی دینا تھا اور تُواس کے حالات سے خوب واقعت ہے ۔ اے التر اگر یہ خیل کارہے تواس کی نکیوں میں اضافہ فرا اور اگر یہ حنطا کارہے تواس کی خطائیں معاف فرا ۔ اے اللہ ایم کواس نم کے اجرسے محروم مذرکھ اور اس کے بعدیم کو فتنہ میں جنالان فرا ۔

سم ٩ \_ حضرت ا برالعالبة آبت كربم ان الله وملككنه بصلون على النبى كم تغيير

میں کہا التہ کی صلوۃ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی التہ علیہ وسلم کی ثناء و تعربیت بیان کرنہ ہے اور فرمشتوں کا درود بہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی التہ علیہ وسلم کیلئے وعا مانگنے ہیں۔ 90۔ حضرت سعید بن المسیب نے حضرت ابوا مامہ رضی التہ عند سے روابت کی ہے کہ نماز جنازہ میں طریقہ ہے کہ فائحۃ الکتاب بڑھے بھر بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بڑھے اور بھران سے فارغ ہوکرمیت کے لئے فلوص سے دعا مانگے اور مون ایک ایک مرتبہ ہی بڑھے اور بھراتہ سے سلام بھیرے۔

4 9۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ ..... بذکورہ آیت کی تعنید میں فرماتے ہیں اللہ کی صلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمیت کا بلہ کا نزولِ متوانزا ورفرشنوں کا آپ پرصلوٰۃ بلندی درجات وقرب کے ہے وعاکر ناہیے ۔

ا مام ضحاک رحمة الترعليد نے آبت گريد : هدالذى يصلى عليكم وملئكت كريد : هدالذى يصلى عليكم وملئكت كريد كرتفير بين فرمايا - التدكى مومنوں پرصلاة ان كى مغفرت وكمنشش ب اور فرشتوں كي صلاقة ان كے كے ادارين كي عزت كے لئے) وعاہے -

9A\_ محضرت عبدالترین دینار فراتے ہیں کہ میں نے معفرت عبدالشرین عمرضی للم منها

بقف علی قربرالبنی صلی الله علیه وسلم ویصلی عل البنی والی کی وعد د نبی اکرم صلی الله علی والی کرم مطل الله علی وسلم کی قرب کورے میں اور نبی اکرم ملی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بحر وحضرت عمرض الله عنها بردرود وسلام بھیج رہے ہیں )

99\_ محفرت عبدالله بن دبنار فواتے بي :

بیں نے حضرت عبداللہ بن عرکود کھھاجب وہ سفرسے لوٹنے توسید بنوی بیں داخل سوتے اور کھنے السلام علی ابی بکس

وعلیا بی (اے اللہ کے رسول تم پرسلام ہواور ابو بکراور میرے باب پر سلام ہو)

١٠٠- مضرت نافع سے روایت ہے آب فراتے ہیں :

مصرت عبدالله بن عرص الله عنها جب بھی سفرسے آتے تھے تو مسجد میں واضل ہونے بھر نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم ک قبر منوّد پر ماضر ہوکر عرض کرنے :

السدادم علیك بارسول الله ، السالة م علیك با ابا بحی السدادم علیك با ابتاء - (اے الله کے رسول آپ پرسلام ہو - اے ابر بحر آپ پرسلام ہو - اے ابر بحر آپ پرسلام ہو - اے ابر بحر آپ پرسلام ہو اے میرے (باب عمر) آپ پرسلام ہو ( رضی الله عنها)

اه ا۔ حضرت نافع سے روایت ہے:

حضرت عبدالله برخمسر منى الله عذجب بھى سفرسے تشريب لاتے تومسيد بنوى ميں دوركعت منازاداكرتے بھر نبى اكرم صلى الله عليه وسلمكى بارگاه بےكس بناديس حاضر ہوتے ،

نتم یا تی السنبی صلی الله علیه وسلم فیضع بده الیمین علی فبرالبنی ویست در القبلة دخم بسیل علی الله علی البنی دخم علی ای بکر وعموضی الله عنه الله علی البنی دخم علی ای بکر وعموضی الله عنه البارگاه بنوس می قبرانی اطهر برایا دایال با تعدید و اور آپ صلی الله علیه وسلم کی قبرانی اکرم صلی الله علیه وسلم کوسلام کهتے می مرسی تناصدیق اکر اور فاروق اعظم بصی الله عنها کوسلام کهتے )

۱۰۱- جناب منبر بن وبب سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت کعب مصرت عائشہ صدیقہ رضی الترعنہ الترعلیہ وسلم صدیقہ رضی الترعنہ الترعلیہ وسلم کامبارک ذکر شروع موا توکعب نے کہا :

ہر طلوع فجر کے وقت ستر ہزار فرشتے آپ کی مدست اقدس میں ما مرہ وکر قبرانورکا

طواف کر لیتے ہیں اور اپنے نورانی بروں کو قبرانور پر طبتے انبرگامس کرتے ہیں۔ اور دو وسلام عوض کرتے ہیں جب شام ہوتی ہے تو واپس چلے مباتے ہیں اور اگن کی جبحکہ دیکرستر ہزار فرنشتے آجاتے ہیں اور قبرانور کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے برقبر منوتر کے ساتھ تبرگامس کرتے اور بلتے ہیں۔ اسی طرح سنتر ہزار دات کو اور سنتر ہزار دن کو اور شنتر ہزار دن کے ساتھ دیں کے جب یک کہ آپ مستر سال میں میں اس وقت بک درود وسلام پڑھتے رہیں گے جب یک کم ان میں میدان منسر میں تشریعی لائیں گے۔

ان الااله الااله الله الله و الشهد ان محمد درسول الله و الشهد

مع • ا حضرت قتاده رصی النوعند اسی آیت کریم ( وَ دُفَعُنَا لِکَ وَ کُرُکَ ) کی تغییری نبی اکرم صلی النه علیه وسلم سے روایت فرما ہتے ہیں آب صلی النه علیہ وسلم نے فرایا : شروع عبودیت سے کروا وررسالت کا ذکر دومسرے نمبر مرکرو -معید ذکیا :

اشکه ان لاالیه الااملّه: وان محمدا عبد لا پس پرعبودیت ہے ورسولیہ بر رسالت ہے - بین اس طرح کہنا جاہیے عبد لا ورسولیہ دپہلے عبد کالفظا در بعدیں دسولہ کالفظ ہونا جاہے۔)

اے حضرت فضا لہ بن عبید رضی التّرعنہ سے روایت ہے کہ:
 رسول التّرصل التّرعلیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نما زیس وعاما نگ رہا مقا۔
 د تواس نے اللّہ کی حمد وبزرگی بیان کی اور نہ ہی رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم پر
 در ودبرہ ھا قورسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے فربا با کہ استخف نے مبلدی کی ہے

پھرائس کو آپ نے بلایا اور فرمایا:
تم بیں سے جب بھی کوئی نماز بڑھے تو وہ اللّہ کی حمدو شناء سے شروع کرے
مچر منی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بر درود بڑھے بھر جو چا ہو دعا ما تھو۔
۱۰۱- عبدالله بن الحارث سے روایت ہے کہ:
ابو حلیمہ معاذبن الحارث الانصاری القاری قنوت بیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم بردر و دیڑھاکرتے تھے۔

نبت بالحنيد والحدد لله رب العلمين والصلوة والسلام على خيرا لخلق رحدة للعالمين مصطفاجان رحمت ببرلا كهول سلام

شرحارام

مفتى محرضان قادري



عامعها سلاميدلا جور ايجي س اؤسك سوسائني له جور 5300354-5300353: 🕿

سبحان الله ما اجملک ما اکملک مااحسنک کتے مہر علی کتھے تیری ثنا، گتاخ اکس کتھے جا اڑیاں

## شرحاج سكمترال دى

لعت

عارف كال پيرسيدم على شاه كولر وى قدى سره العزيز

شارح محقق العصر مفتی محمد خان قادر ی

کاروان اسلام پبلی کیشنز جامعهاسلامیدلا ہور اپکی ن ہاؤسٹک سوسائٹ (ٹھوکر نیاز بیک)لا ہور

0300-4407048/042-7580004/5300353-4

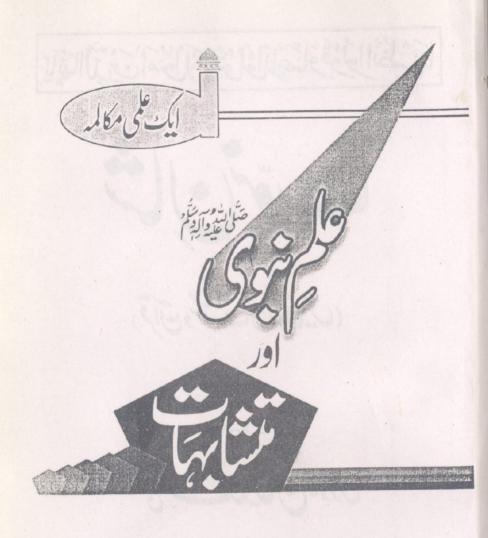

مُحَقَّقُ الْعَصَّرِ حَصَّرَتَ مَوْلَانَا مُحْدَثُ مُحَدِّقًا الْعَصَّرِ حَصَّرَتَ مَوْلَانَا مُحْدَثُ مُحْدِثًا مُحْدًا مُحْدِثًا مُحْدًا مُحْدِثًا مُولًا مُحْدِثًا مُحْدًا مُحْدِثًا مُحْدِثًا مُحْدًا مُحْدًا مُحْدِثًا مُحْدِثًا مُحْدِثًا مُحْدِثًا مُحْدُ

فادرى رمنوتى مُنتخب *الجنج* بخش وط الهرو

يَا يَهُا الَّذِيْنَ امَنُولَ إِلَا تَعَقُولُوا الْخُلْئَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِو النَّظْئَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

شار فروت

(قران وسُنّت کی رونی میں)

تالِیف ؛ مفتی می سیرخان قادری

مركز تخفيفات السلاميه ٥ لامور

## امر كاران الله المراد و المركار الله المركار ا

🗖 شب قدراوراسکی فضلیت امام احمد صامحبت قاطع بدعات اسلام اورتصورر سُول ياك بركات محافل عي وي كيول؟ اسلام اوراحر ام والدين \_ زوال امت كاازاله كيے؟ الدين مصطفي الله جنتي بس ا تي تريم صطفي علياس اساس ايمان محبت البي منب نبوى الله كامقام المعانق 🗖 وسعت علم نبوي م مخذ نگے کے کے کا کام 🗸 🗀 اسلام اوراحر ام نبوت - قرآني الفاظ كي مفاجيم اسلام اور خدمت خلق - ترساوروده نظام حکومت نبوی - كيااولياءاللهاوربت ايك بي ا فضيلت درودوسلام وريارسول الله على كهناايمان ياشرك المان نبوت عليلة اسلام اورايصال أواب تفييرسورة الضحي والمنشرح منهاج المنطق المار د فريت ت مقصداعتكاف - تفيرسورة الكوثر ايمان والدين مصطفى - تفيرسورة القدر このでは からら الميازات مصطفي المت اورعام الدورسول المعاصري عصمت انبياء روح ایمان، محبت نبوی می در می ایمان محبت نبوی می در می اور مقشابهات می در می اور مقشابهات 🗸 🗖 صحابه کی وصیتیں ا رفعت ذكرنبوي الله العرالي نبوي تبسم نبوي على

**BELOVED PROPHET (SAW)** 

**Perform Many Nikkahs?** 

معارف الاحكام ترجمه فآوي رضويه جلد پنجم ترجمه فآوي رضوبه جلامشم تجمه فآوي رضوبي جلد مفتم ترجمه فآوي رضوبي جلد مشتم ترجمه فتاوي رضوبي جلددتهم قاوي رضوبي جلد کيماردم ترجمه فآوي جلديانزدهم تجمداشعة اللمعات جلدشش ترجم افعة اللمعات جلد مفتم صحابهاورمحافل نعت □ صحابه كمعمولات علم نبوي أورمنافقين □ حضور رمضان کیے گرارتے ہیں؟ سدره تیری راه گزر منهاج اصول الفقه 塩べんだらい ملك صديق اكبره عشق رئوا مثرح سلام رضا تفرخداسيده حليم كر السلام اورتحديدازواج الملام ميل چھٹي كاتصور الفائل تعلين حضور

四次のラントの صحفور على كآباء كى شانين الدين صطفى أزنده موكرايمان لاتا العلاء نجدك نام ابم پيغام جم نبوى الله كالمختالي خوشبو ا كياسك مدينة كهلوانا جائزے؟ المركال كا أجالا ماراني العبرسولول سےاعلی مارا نی ا صحابهاور بوسهم نبوي 🗖 محبت اوراطاعت نبوي علي العل ياك حصور المعلقة صحابهاورعلم نبوي عظ المام احمد صااور مسلفتم نبوت 🗖 قعيده برده يراعتراضات كاجوار ق خواب کی شرعی حیثیت علم نبوى اورامورونا معراج صيف فدا عافل ميلا داورشاه اربل ا حفور الله كارضاى لمكين تركروزه يرشري وعيدي عورت كالامتكاملة 🗖 عورت کی کتابت کامسئلہ

المارسولالله في اجتريكريان يراكن؟ حضور علف في متعدد تكاح كيول فرماع؟ - محفل ميلا ديراعتر اضات كاعلمي محاسبه تنكفول من بس كياسرايا حضور الله كا مازمیں خشوع وخضوع کیسے حال کیا جائے؟ - الله الله حضوري باتيل ايك بزارا حاديث كالمجموعه مديث شركي پاعتراضات كي حقيقت - وسواللد يحيمل وترك فوائي كاسير مسلم أ - ميلا دالني اورشيخ ابوالخطاب ابن دحيه - حفور كرالدين كبارك من الماف كالذب مثاقان جمال نبوي في كيفيات جذب متى احوال وآ ثار مولا ناعبدالحي لكهنوي تفسيركبير (آخرى بائيس ورتون كاترحم) والدین مصطفی کے بارے میں صحیح عقیدہ - بدر کے قید یوں کے بارے میں حضور کا فیصلہ خطانہیں الفاظ كي مفاجيم تحريك تحفظنامون رسالت كى تارىخى كامياني - حضور على كفابراورباطن يرفيل

PASTERS STEASTERS STEASTERS STEASTERS

- منهاج الخو